

والمؤل كالميم القيار

مصنف حضرت مولا نامفتی محرشعیب الله خان صاحب مفاحی (بانی مهتم جامع اسلامیکی العلیم، بنگور)

#### شعبيَّق واشاعت Jamia Islamia Maseehul Uloom, Bangalore

K.S. Halli, Post Kannur Village, Bidara Halli Hobii, Bagiur Main Road, Bangalore - 562149 H.O #84, Armstrong Road, Mohalis Baidwadi, Bharthi Negar, Bangalore - 560 001 Mobile : 9915510036 / 9035701312 / 9036706149

# دعاءمؤمن كاعظيم بتضيار

| 2  | مقدمه                                     |
|----|-------------------------------------------|
| 4  | مناجات بدر گاورب كائنات                   |
| 6  | تمهيد                                     |
| 6  | دعاء کی حقیقت                             |
| 7  | ا یک حدیث کی شرح                          |
| 8  | امراور دعاء كافرق                         |
| 9  | ہماری کوتا ہی                             |
| 9  | ا یک ناشکر سے کی حکایت                    |
| 10 | دعاءافضل ہے یاتر ک ِ دعاء                 |
| 11 | دعاء کی فضیلت                             |
| 13 | دعاء کی تا کید                            |
| 14 | دعاء کے ثمرات و برکات                     |
| 14 | دعاء پرقبولیت کا وعد ہ                    |
| 15 | قبوليت دعاء كم مختلف صورتيں               |
| 17 | ا یک حدیث سے وضاحت                        |
| 18 | ایک مثال سے وضاحت                         |
| 18 | وعاءمصائب سيحفاظت كاذريعيه                |
| 19 | دعاء سے تقدیر بدل جاتی ہے                 |
| 20 | دعاء کے روحانی شمرات                      |
| 21 | تمام حاجات اللہ ہی ہے ما تگو              |
| 22 | حضرت موسیؓ کی دودعا ئیں                   |
| 23 | حضرت موسى كاايك واقعه                     |
| 24 | حضرت عمرتكا ايك واقعه                     |
| 25 | الله ہی حاجت رواومشکل کشا                 |
| 28 | ہماراہاتھ سرکاری پیالہ ہے                 |
| 28 | اللّٰد سے دین و دنیا دونوں مانگو          |
| 29 | ایک عمره مثال BestUrduBooks.wordpress.com |

| 30 | حضرت مسيح الامت گاارشا دگرا می      |
|----|-------------------------------------|
| 31 | اپنے دعا وَں کومقبول بنایئے         |
| 32 | حرام سے پرہیز۔ شرطِ اعظم            |
| 33 | گناہ کی دعاءنہ کرے                  |
| 34 | امر بالمعروف ونهى عن الممكر         |
| 34 | دعاء میں پہلے حمد وصلوٰ ۃ ہو        |
| 35 | دعاءے پہلے تو بہواستغفار            |
| 37 | الله سے لگ لیٹ کر ماگلو             |
| 38 | دعاء،غفلت کے ساتھ نہ ہو             |
| 39 | دعاء میں رونا بھی جیا ہے ً          |
| 40 | ایک بزرگ کی حکایت                   |
| 41 | زر،زوراورزاری                       |
| 42 | دعاء قبولیت کے یقین سے کی جائے      |
| 43 | جلدی مچانا بُراہے                   |
| 43 | بددعاء نه کرو                       |
| 45 | امام حرم قاری سدلیس کی والده کا قصه |
| 45 | دعاء مين وسيله كاحتكم               |
| 47 | آمین پردعاء کا اختتام ہو            |
| 47 | ماٌ ثوردعا وَں کااہتما م کریں       |
| 49 | دوسروں کے لیے دعاء کا حصہ           |
| 49 | اختثأم وعاء                         |
| 51 | منتخب نبوی دعا ئیں                  |
|    |                                     |



دعاءمومن كاعظيم ہتھيار

#### مقدمه

ألحمد لله على ما انعم علينا من نعمه الظاهرة و الباطنة، و علىٰ الائه العظيمة و الجسيمة والصلواة و السلام علىٰ من عُث بالهُث الحسن و بالهداية الصالحة و علىٰ من تبعه الى يوم القيامة .

ا ہابعد: بیرسالہ ایک اہم مسّلہ کی طرف عام لوگوں کی تو جہات مبذول کرانے کے لیے تحریر کیا گیاہے،جس سے آج بہت زیادہ صرفِ نظر کیاجا رہاہے،اوروہ ہے '' دعاء کا مسّلہ'' اس میں آ جکل جس انداز سے غفلت و تکاسل اور بے تکی باتیں ہو رہی ہیںاس سے دعاء جیسی اہم عبادت ضائع ہورہی ہے، بلکہ بہت سےلوگ ایسے ہیں جن کے یہاں دعاء کا کوئی خاص اہتمام ہی نہیں ہے اور اس کوایک فضول چیز خیال کررکھاہے،اسی طرح بعض کے بیماں دعاء میں خرافات اور بدعات کوشامل کر لیا گیاہےجس سے دعاء بےاثر ہوکررہ گئی ہےاوربعض جاہلوں نے دعاء کے آ داب کو ضائع کررکھاہے اور دعاء کے قبول نہ ہونے سے اللہ کا شکوہ و شکایت کرتے پھرتے میں اس طرح متعدد بیاریاں اورخرابیاں اس سلسلہ میں پھیلی ہوئی میں زیرنظر رسالہ اسی کے پیش نظر لکھا گیا ہے،جس میں دعاء کی اہمیت وضرورت ،اس کےثمرات و بر کات،اس کے آ داب وطریقے بیان کئے گئے ہیں اوراسی کے ساتھ ساتھ اس سلسلہ میں رائج اغلاط وغیر نثر می رسو مات کوبھی بیان کیا گیا ہے تا کہلوگ ان سے بجیں اور اللّٰدے دربارِ عالی میں ہماری دعا ئیں درجہُ قبولیت کو پہنچ جا ئیں اوررسالہ کے شروع میں احقر کی نظم کی ہوئی ایک مناجات بھی درج رسالہ کر دی گئی ہے، تا کہ کوئی صاحب ذو**ق** پڑھناجاہےتو پڑھ لے۔

## (ناءموك كاس \_\_\_\_\_ (ناءموك كاس \_\_\_\_\_ (نيسل

الله تعالی سے دعاء ہے کہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے، جن کواس کی بارگاہِ عالی وقار میں بندگی اور غلامی کا شرف حاصل ہے اور جو حقیقی معنی میں اس کے بندے اور اس کے غلام میں ، اور یہ بھی دعاء ہے کہ الله تعالی میری اس کاوش کو شرف قبول عطافر مائے اور لوگوں کے لیے اس کونا فع ومفید بنائے۔

فة ذ

محمد شعیب الله خان (مهتم جامعه اسلامیت العلوم، بنگلور) ۱۲ر جمادی الاولی ر۲۴۳ هجری ۱۳رجولا کی ر ۲۰۰۳ عیسوی



(عامون کاسے 4 \_\_\_\_\_ فیصل

#### مناجات بدر گا ورب کا ئنات

از: محمد شعيب الله خان ظرفي

حمد کثیر تیری ، شکر ِتمام تیرا

اے مالک ِ دوعالم، رحمان نام تیرا

تعریف کاہے توہی، حقدار دوجہاں میں

ادراک سے ہمارے بالا مقام تیرا

فارال کی چوٹیوں سے ماہِ عرب جو نکلا

اس پر صلوٰۃ تیری ، اس پرسلام تیرا

رحم وکرم کے والی، نظرِ کرم تو کر دے

غفّار ذات تیری، بخشش ہے کام تیرا

عجز و نیاز کنیکر، هوش و حواس کھوکر

حاضر ہوا ہے در پر ادنی غلام تیرا

جاؤل كدهر الهي، گرچيوڙ دول ميں تجھ كو

در ایک ہی ہے جھکنے ذی احترام تیرا

ا بتک بھٹک رہاہوں،شیطاں کی وادیوں میں

اے ساقی صدایت ،کر مست جام تیرا

سجدے میں تیرے آگے، میں پڑ گیا ہوں آقا

منظور کرلے گرچہ ،بندہ ہوں خام تیرا

(عاء مومن کا <u>=</u> فیصل ) ہوجائے جو عنایت ،مجھ پر ترکی خدایا

یر جائے راوحق یر، یہ ست گام تیرا

نظرِ کرم جو مجھ پر ہو جائے گرذرابھی

نفس شرریه و سرکش هوجائے رام تیرا

عزت کی زندگی دے دنیا وآخرت میں

ہم مانگتے ہیں تجھسے انعام تام تیرا

میں حیابتا نہیں ہوں نام ونمود مولا

بندہ بنا رہول بس دل سے مدام تیرا

خلقت کے روبرو ہم رسوا نہ ہوں الہی

قائم ہو جب معظم دربارِ عام تیرا

مشغول کرلے شاہا، اینے میں مجھکواتنا

بنجائے میرا دل بھی بیت الحرام تیرا

گر پوچھ لے یہ مولا، کیا چاہتے ہو کہدو

کهدول گا بس عطا هو عشق دوام تیرا

فتنول کی اس زمیں پرفتنوں کے اس زمال میں

مل جائے ہم سبھی کو فضل ِتمام تیرا

كرلة بول عرضى ظرتنى كى ان كے صدقے

جن پر ہوا ہے نازل خیر الکلام تیرا

#### دعاء

#### مؤمن کا عظیم هتهیار

﴿ تَمْهِيدٍ:

دعاءایک اہم ترین عبادت بلکہ عبادت کا مغز وخلاصہ ہے، اس کی طرف توجہ
دینااوراس کا اہتمام کرنا، بند کہ مؤمن کے لیے ضروری ہے گرجیسا کہ ظاہر ہے جب
تک اس کی حقیقت واہمیت کاعلم نہ ہوگا، اس کی طرف مقد قوجہ نہ ہوگا، یہی وجہ ہے
کہ آج بہت سے بلکہ اکثر مسلمان اس اہم عبادت سے غافل ہیں، اور طرح طرح
کی بداعتقادیوں اور بدا عمالیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، بعض لوگ دعاء کی حقیقت
واہمیت اور اس کے ثمرات و بر کات سے نا واقف ہونے کے سبب دعا ہی کا اہتمام
نہیں کرتے ، بعض لوگ دعا کوچھوڑ کر مجھوٹے سے عاملوں اور دھو کہ باز پیروں کے
چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور بعض خدا کوچھوڑ کر مخلوق خدا میں سے اولیاءو مشائخ اور ان
کی قبروں سے استمد ادواستعانت کرتے ہیں، بیساری بدا عنقادی اور برعملی اس لیے
کی قبروں سے استمد ادواستعانت کرتے ہیں، بیساری بدا عنقادی اور برعملی اس لیے
ہے کہ یا تو دعاء کی حقیقت واہمیت سے واقفیت نہیں ہے، یا اس کے ثمرات و برکات
سے لاعلمی و جہالت ہے ، اس لیے ضروری معلوم ہوا کہ اس عنوان پر پچھوش کیا

﴿ وعاء کی حقیقت:

دعاء کے اصل معنی طلب کرنے اور مانگنے کے ہیں،مگراس کے ساتھ عاجزی اورا نکساری، تواضع و تذلل بھی شامل ہونا چاہئے۔ (غاءمون کا <u>=</u> (فیط

ملاعلی قاری ٌ دعوت و دعا کے معنے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"وهوطلب الأدنى بالقول من الأعلى شيئًا على جهة الاستعانة" (يعنى دعايه ہے كە تقير وادنى آدمى اپنے سے اعلى وبلند ہستى سے كوئى چيز انكسارى وعاجزى كر يقدير مائكے۔(1)

اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دعاء اپنے سے اعلی وار فع ہستی سے کی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اعلی وار فع زات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، دوسری میہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دعاء میں عاجزی و تذلل کا مفہوم بھی شامل ہے، اس لیے دعاء وہی ہے جو عاجزی و فاکساری اور تذلل واکساری کے بھر پور جذبات سے کی جائے۔

﴿ ایک حدیث کی شرح:

اس کی جانب ایک حدیث میں اشارہ فرمایا گیا ہے، چنانچید حضرت نعمان بن بشیراور حضرت براء بن عازب ﷺ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: '' اَلقُاءُ هُوَال مُعِبَادَةُ'' (ترجمہ: دعا توعبادت ہی ہے)(۲)

اورایک حدیث میں حضرت انس انس عصر دوایت ہے کہ نبی کریم اللہ نے

فرمایا:

''اَلدُّعَاءُ مُخُّ الُعِبَادَةِ''(لِعنی دعاءعبادت کامغزہے)(۳) ان احادیث کی شرح میں علامہ عبدالرؤف مناویؓ فرماتے ہیں کہ:

'' عبادت سوائے دعاء کے کچھ اور نہیں ہے، بعض علاء نے فرمایا کہ اس حدیث کامعنی میں ہے کہ دعاء عظم عبادات میں سے ہے اور میاس لیے کہ دعاء کرنے واللا اپنی ذات کے ساتھ خداکی طرف متوجہ ہوتا ہے اور تمام ماسلوکی اللہ سے مندموڑ لیتا

(۱) المرقات:۳۲۳س(۲) تر زری:۳۲۹۳، این ماجه:۳۸۱۸ ،الا دبالمفرو: ۱۷۲ س (۳) تر مذی: ۳۲۹۳ ،مشکورة: ۱۹۳۳ ہے اوراس ( دعاء ) کوعبادت اس لیے فر مایا گیا کہ دعاء کرنے والا تواضع کرے اور اپنی ذلت و عاجزی اور مختاجی کا اظہار کرے کیونکہ عبادت ذلت اور عاجزی کا نام ہے۔ (1)

غرض بیر کہ حدیث پاک میں دعاء کوعبادت بلکہ عبادت کا مغزفر مایا گیا،اس کی وجہ یہی ہے کہ دعاء میں یہی اصل ہے۔ یہی ہے کہ دعاء میں عاجزی وعبودیت کا مفہوم شامل ہے، بلکہ دعاء میں یہی اصل ہے۔ ﴿ امر اور دعاء میں فرق:

اس کوایک مثال سے سمجھا جاسکتا ہے، وہ یہ کہ ایک استاذ اپنے شاگر دسے کہتا ہے'' کتاب دو'' تو چونکہ استاذ شاگر دسے اعلی واشرف ہے اور شان ترفع سے بیہ جملہ ادا کررہا ہے، لہذا یہ تھم وامر ہے اور یہی جملہ اگر شاگر داستاذ سے کہتا ہے تو بیہ عاجز انہ ومتواضعا نہ طریق سے ہوتا ہے، لہذا اس کو دعاء کہا جاتا ہے۔

<sup>(1)</sup> فيض القديريثرح جامع الصغير ٣٠/٣٥ (٢) البلاغة الواضحة ٢٠١٤

🏟 ہماری کوتاہی:

جب بیدواضح ہوگیا کہ دعاء میں عاجزی وائلساری کا شامل ہونا ضروری ہے اوراصلی دعاءوہی ہے،تو اس سے بہ بھی معلوم ہوگیا کہاس کے بغیر دعا تو دعاء ہی نہیں، جبیبا کہ آج اکثر وبیشتر لوگوں کی حالت ہے کہ دعاء کے وقت اپنی عاجزی ودر ما ندگی ، بےکسی و بے بسی ،اپنی محتاجی وفقیری کا احساس واستحضار نہیں ہوتا بلکہ بعض کے انداز وطریقے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کو حکم وآر ڈر دے رہے ہیں اور پوری شان استغناء و بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ به دعاء ہی کہاں ہوئی؟ بہتو آرڈ راور حکم ہوا، پھر دعاء قبول نہ ہوتو خدا پر کیااعتراض ؟ کیا خدا تعالیٰ ہمارامحکوم و مامور ہے کہ ہم آ رڈر دیں اور وہ اس کی تعمیل کرے؟ ارے، وہ توغنی مطلق ہے، بے نیاز ہے، حاکم علی الاطلاق ہے، بڑے چھوٹے سباس کے محکوم ہیں، وہ کسی کامحکوم نہیں ، ہاں اس سے بوری عاجزی سے درخواست کی جاسکتی ہے، دعا کی جاسکتی ہے، پھروہ اپنی مرضی کا مالک ہے، پینیں کہ ہم اس کوآ رڈر دیں ، پیہ متکبرانہ طریق ہےنہ کہ عاجزانہ جس سے دعاء کی حقیقت ہی باطل ہوجاتی ہے۔

﴿ ایک ناشکر ہے کی حکایت:

اس برایک حکایت یا دآگئی ، کہ ایک شخض ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھایا ،اس کے کھانے میں سوکھی روٹی اور دال تھی ، کھانے کے بعداس نے حسبِ معمول دعاء پڑھی کہ اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے مجھے کھلایا، پلایا اورمسلمان بنایا،اس کے قریب ا یک شخص ببیٹھا تھا،اس نے کہا کہ دال روٹی کھا کرتم اللہ کاشکرادا کرتے ہو،اسی وجہ ے اللہ میاں کی عادت بگڑ گئ (نعوذ باللہ )اوروہ تم کوبس دال روٹی ہی دیتا ہے، پھر کہنے لگا كەمىن قواس وقت تك اس كاشكرادائى نہيں كرتا جب تك كەمرغ پلا وُنه كھلائے۔ استغفر الله: کو یااس نے خدا کواپنامحکوم و مامور سمجھ لیا ہے، یہ سب دراصل خدا تعالی کی صحیح معرفت نہ ہونے کا متعجہ ہے۔ نہ ہونے کا متعجہ ہے۔

غرض میہ کہ دعاء میں پوری عاجزی اور تواضع اور ذلّت ومسکنت کا پورا پورا مظاہرہ ہونا جاہئے۔

﴿ وعاءافضل ہے یاتر کے عاء؟

یہیں سے حضرات صوفیاء کرام کے مابین ایک اختلافی مسئلہ کا بھی تصفیہ ہوجاتا ہے، وہ یہ کہ بعض حضرات صوفیاء اور علاء نے فرمایا کہ دعاء نہ کرنا افضل ہے،
کونکہ اللہ کو ہماری تمام حاجات وضروریات کاعلم ہے اور وہ حکیم بھی ہے اور قد ریکھی ہے، لہذا جب ہماری ضرورت وحاجت کا پورا کرنا ، حکمت وصلحت کا تقاضا ہوگا ، وہ اپنی قدرت سے اس کو پوری کردے گا ، اس لیے دعاء نہ کرنا چاہئے ، مگر جمہور صوفیاء وعلاء نے فرمایا کہ دعاء کی اصل وحقیقت اللہ کے سامنے اپنی عاجزی وحتاجی اور ذلت ومسئنت کا اظہار ہے نہ کہ اپنی ضرورت وحاجت کا بتانا ، علامہ قشیر گئے نے جمہور کی دیل میں اس کا ذکر کیا ہے اور نقل کیا ہے کہ کشر ہے دلائل سے اس کو ترجے ہونا چاہئے ،
کیونکہ دعاء میں عاجزی وحتاجی کا اظہار ہے۔ (۱)

غرض یہ کہ دعاء میں چونکہ اپنی عاجزی و بے بسی کا اظہار ہوتا ہے ،اس لیے جمہور نے ترک دعا کے بجائے دعا ء کو ترجیح دی ہے اور افضل قرار دیا ہے ، منجملہ ان دلائل کے جن کو جمہور نے پیش کیا ہے ،ایک حدیث یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا :

دلائل کے جن کو جمہور نے پیش کیا ہے ،ایک حدیث یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا :

دلائل کے جن کو جمہور نے پیش کیا ہے ،ایک حدیث یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کے مائیں کہ بھاؤیا کہ اس کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کہ کا کہ بیٹ کہ بیٹ کی اللّٰہ ہوا اللہ ہوا کہ کہ بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کے بیٹ کی اللّٰہ ہوا کہ کے بیٹ کی اللّٰہ ہوا کہ کہ بیٹ کے بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کے بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کے بیٹ کی بیٹ کے بیٹ کی بیٹ کریٹر کے بیٹ کی بیٹ کے بیٹ کی کی بیٹ کی کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی کی بیٹ کی بیٹ کی کی کی بیٹ کی کی بیٹ کی کی کی بیٹ کی کی

<sup>(</sup>۱) بحواله فتح البارى:۱۱/۹۵

#### (یعنی اللہ کے نز دیک دعاء سے افضل کوئی شئ نہیں)(۱)

اس حدیث میں دعاء کوتمام عبادات واذ کار میں افضل قرار دیا گیا ہے، ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اپنے بجز وافتقار کا، اپنی ذلت وائساری کا اظہار ہے اور اللّٰہ کی قوت وقد رت کا اور اس کے غنی و مستغنی ہونے اور اس کی کبریائی کا اعتراف ہے۔ (۲)

🕏 دعاء کی فضیلت:

جب دعاء کی حقیقت معلوم ہوگئی تواب دعاء کی فضیلت بھی ملاحظہ فر مائے، (۱) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا:

"فَوْفُهُ مُعِيَّا لَهُوَالله "مُعَيْفِهِ 'مُكُمْهُ مُعِتْل لَهُا مُؤلِّ الا ْمِيَّلَةِ" (٣) (یعنی جس کے لیےتم میں سے دعاء کا دروازہ کھولدیا گیا،اسکے لیے قبولیت کے دروازے کھول دئے گئے)

مطلب میہ ہے کہ جس آ دمی کو دعاء کی تو فق مل گئی، اس کے لیے قبولیت کے درواز ہے درواز ہے کھولد یئے گئے، اس کی عبادات بھی اور دعا ئیں بھی قبول کی جائیں گی، ورنہ قبولیت کے درواز ہے کہ درواز ہے کیوں کھولے جاتے ؟ دعا کی اس سے بڑھکر اور کیا فضیلت چاہئے۔

(٢) حضرت ابن عمر جي سے ايك روايت ميں ہے كه نى كريم الله في فرمايا:

'لَاَّ الدُّعَءَيَد نُفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَ مِمَّا لَمُ يَنُزِلُ، فَعَلَيُكُمُ عِبَادَاللَّهِ بِالدُّعَاءِ "

(٣) ابن البيشيبه: ٢٣/٧

<sup>(</sup>۱) ترندی:۳۲۹۲، این ماجه: ۳۸۱۹، الا دبالمفرد: ۱/۲ ۳۵ (۲) مرقات: ۳۸/۳

(یعنی: دعاءان مصائب و پریشانیوں کے لیے بھی نفع دیتی ہے جونازل ہو پھی میں اوران مصائب کے لیے بھی جونازل نہیں ہوئیں ،لہذااے اللہ کے بندو!تم پر دعا لازم ہے)(1)

ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں کہ جو بلاء نازل ہوگئ دعا کرنے سے وہ یا تو اٹھالی جاتی ہیں یاصبر کی تو فیق دیدی جاتی ہے،جس سے اسکوسہنا آسان ہوجا تا ہے اور وہ اس پرصبر کرتا یا اس سے راضی ہوجا تا ہے، جتی کہ بھی اس بلاء سے اس کولذت حاصل ہوتی ہے۔ (۲)

(m) حفرت علی ہے مروی ہے کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(۴) طبرانی نے حضرت عا ئشدرضی الله عنها سے مرفوعاً روایت کیا کہ الله تعالیٰ دعامیں الحاح یعنی اصرار کرنے والوں کو پیند کرتا ہے۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) ترندی: ۲۱۳۷۷) مختصراً مرقات: ۳۹/۳ (۳) الحاکم: ۱۲۲۹ ،مندالفر دوس: ۲۲۳/۳ (۴) فتح الباری: ۱۹۵۱

معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کو دعاء پیند ہے، پھر دعاء میں اصرار ونکرار بھی پیند ہے کمسلسل اور لگا تارکر تاریے۔

🕏 دعاء کی تا کید:

پھر نبی کریم ﷺ اورخو داللہ تبارک وتعالیٰ نے دعاء کی تا کید فر مائی ہے۔ چنانچہ قرآن میں فر مایا گیا:

﴿ أَهُولَ اللَّهُ عَبِهُ كُمُ ﴾ (سور فعؤ من: آیت: ۲۰) (ترجمه: تم مجھے سے سوال کرو میں تہاری دعاء کو قبول کروں گا)

اس آیت میں دعاء کا حکم اوراس کی تاکید بھی ہے اور دعاء کے قبول کرنے کا وعدہ بھی کہتم مجھے سے مانگو، پوچھو، سوال کرو، میں تمہاری دعا کیں قبول کروں گا۔ گر آج ہم اس عبادت سے اور اللہ کے وعدہ سے عافل ہو کر، دنیا بھر میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اپنی حاجت و ضرورت مخلوق کے سامنے رکھکر ، اس کے پورا ہونے کی تمنا کررہے ہیں۔ وکنی دھتاکار بھی دے تو اس کے سامنے عاجز ہورہے ہیں، کوئی دھتاکار بھی دے تو اس کے سامنے عاجز ہورہے ہیں، گران کو خرنہیں کہ ان سب کا خالق دعا کرنے پرخوش ہوتا اور دعاء قبول کر کے نواز تا ہے، اے کاش! بدر بدر بھٹلنے والے، اس کو جانے تو یہ مصیبت ان برنہ آتی ۔ حدیث یاک میں ہے کہ نمی کریم کھی نے فرمایا:

"فَال مَّهُيلًا ۚ لِ اللَّلَةَ أَضَبُ عَ لَهُ

( كەجواللەسے سوال نہيں كرتا ،الله اس پرغصه ہوتے ہيں)(۱)

ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں کہ ناما نگنے پرخدا کا غصداس لیے ہوتا ہے کہ ترک ِ دعاء میں تکبراوراستغناء ہےاور یہ بات بندے کے لیے جائز نہیں۔(۲)

(۱) ابن الى شيبه: ۴۸ م۱ ۱۵ اولا دب المفرد: ۱۱ ۳۲۵ متر مذى: ۳۲۹۵ وابن ماجه: ۳۸۱۷

(۲)مرقات:۳۰/۴

(عاءمون کا <u>=</u> فیصل

غور فرمایئے کہ اس حدیث میں دعاء کی کس قدرتا کید آئی ہے اور دعا نہ کرنے پر کتنی سخت وعید ہے۔ معلوم ہوا کہ دعا بڑی اہم چیز ہے، آج لوگ ایسے مہر بان ورحمان کا درچھوڑ کران لوگوں سے امید وابستہ کئے ہوئے ہیں جو مانگنے سے ناراض ہوتے ، بھی دھتکار بھی دیتے ہیں، اور اللہ کی شان میہ ہے کہ وہ مانگنے سے خوش اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، کسی عربی شاعر نے خوب کہا ہے:

اَللَّهُ فَعَ نُصَبُلُ آ مَرِ كُتَ سُؤلله ﴿ وَلَهِ هَ مَ مَنِهُ مَا مَ مَعَ لُمُ فَا فَعَ مُسَالِهِ اللهِ عَلَم (ترجمہ: الله غصه ہوتا ہے اگر تو اس سے سوال نہ کرے اور بنی آدم اس وقت غصہ ہوتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے )

دعاء کے ثمرات و برکات:

دعاء جس کی فضیلت وضرورت واہمیت اوراس کی ترغیب وتا کید ثابت ومعلوم ہے، ظاہری وباطنی دونوں قتم کے ثمرات وبر کات کا سبب و ذریعہ ہے۔ ایک تو وہ خود عبادت ہے، جسیا کہ اوپرعرض کیا گیا، بلکہ ایک حدیث میں دعاء کو اشرف العبادة فرمایا گیا ہے، چنانچ چھنرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کا ارشادِ مبارک نقل فرمایا ہے۔ کہ آپﷺ نے فرمایا :

''اَشُوكُ لا مُجِوَّالد شَعَهُ'' (كهاشرف العبادة دعاء ہے)(ا) دوسرے اس كى تاكيدوتر غيب بھى وارد ہوئى ہے، جبيبا كه گذرا، الہذااس عظیم عبادت پرظاہرى وباطنی ثمرات كا مرتب ہوناطبعى سى بات ہے، میں یہاں اس كے چند ثمرات اور بركات كاذكركرنا مناسب مجھتا ہوں۔

🥏 دعاء پرقبولیت کاوعدہ:

دعاء کے ظاہری ثمرات وبرکات میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ (۱) الا دب المفروللبخاری: ۱۸۲ ۳۷ نے قرآن میں اور نبی کریم ﷺ نے حدیث پاک میں دعاء کی قبولیت کاوعدہ اور بشارت سنائی ہے۔ چنانچے قرآن یاک میں فرمایا گیاہے:

﴿ أُجِيبُ مُوت الدَّاعِ إِذَا دَعَان ﴾ [سورة بقره: ١٨٢]

(ترجمہ: میں دعاءکرنے والے کی دعاء قبول کرتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے) اس آیت میں دعاء کی قبولیت کا وعدہ فرمایا گیا ہے، جو کہ دعاء کرنے والے کے لیے

ا یک عظیم بشارت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

"إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِيُ إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ اِلَيْهِ يَدَيْهِ اَنُ يَّرُدَّهُمَا صِفُرًا خَائِبَتَيْن "

(تمہارارب باحیااور کریم ہے، جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعاء کرتا ہے تواس کوخالی ہاتھ والیس کرنے سے حیا کرتا ہے)(ا)

🥏 قبوليتِ دعاء کې مختلف صورتيں:

مگراس پر بظاہر شبہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت سی دعا ئیں کرتے ہیں اور سب قبول نہیں ہوتیں ، بلکہ بعض دعا ئیں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ عمر بھر قبول نہیں ہوتیں ، پھر اس وعدہ اور بشارت کا کیامطلب کہ جودعاء کرتا ہے اللہ اس کوقبول کرتا ہے؟

اس کا جواب میہ ہے کہ دعاء کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں، ایک میہ کہ جو مانگاوہ دیدیا جائے ،اور دوسری صورت میہ ہے کہ جو مانگاوہ نہ دیا جائے ،بلکہ اس کے عوض کسی ہُرائی کو دفع و دور کر دیا جائے ،مثلاً ایک شخص نے مال کیلئے دعاء کی اس کو مال نہیں دیا گیا البتہ اس پر آنے والی ایک مصیبت کو دور کر دیا یا پیماری کو دور کر دیا گیا، کیونکہ اگر اس کو مال مل جاتا اور وہ بیماری بھی آتی (جیسا کہ مقدر تھا) تو وہ مال بھی

<sup>(1)</sup> ترندي واللفظ له: ٩٤ ٣٨٤٥، ابوداؤر: ٣٤ ١٢٠١، ابن ماجه: ٣٨٥٥، احمد: ٢٢ ٢٠٠٠

بیاری میں صرف ہوجاتا تو مال ملکر بھی اس کا فائدہ نہ ہوتا، ایک حدیث میں اس مضمون کو بیان کیا گیاہے۔

چنانچ حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

﴿ مَاعَلَى الْاَرْضِ مُنْلِمَ لِمُؤَاللًا للهِ الْحَوْلِا التَاهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

اس حدیث کی شرح میں علامہ عبدالرؤن المناوی فرماتے ہیں کہ ہردعا قبول کی جاتی ہے کین قبول سے ہیں کہ علامہ عبدالرؤن ہے، کھی تو عین وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے جو مانگا اور کبھی اس کے عوض کوئی اور چیز دی جاتی ہے، جواس کی مصلحت اور حال کا تقاضا ہوتا ہے، البندااس حدیث سے اشارہ فرمایا ہے کہ بندہ پراللہ کی رحمت میر بھی ہے کہ جب وہ دنیوی کام کے لیے دعاء کرتا ہے تو اس کوقبول نہ کر کے اس کے عوض اس سے بہتر چیز دی جاتی ہے ، مثلاً برائی دور کر دی جاتی ہے یا یہ دعاء آخرت میں ذخیرہ بنادی جاتی ہے یا اس کے گناہ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ (۲)

اور حضرت ابوسعید خدری تے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ کوئی مسلمان دعاء کرتا ہے تو اللہ تعالے اس کو تین باتوں میں سے ایک عطافر ماتے ہیں، یا تو اس کو وہ چیز دنیا ہی میں دے دیتے ہیں یا اس کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنادیتے ہیں یا اس سے کوئی برائی دورکر دیتے ہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>١) ترزى: ٣٨٩٧ وقال حديث حسن صحيح، احمد: ٢٥٢١/٢) فيض القدير: ٢١٤/٥

<sup>(</sup>٣) احمد: ٩٠٥٠ اشعب الايمان: ٢٨/٢

(عاء موكن كاست \_\_\_\_\_\_ (17) \_\_\_\_\_\_ فيصل

اس سے رہی معلوم ہوا کہ دعاء کی قبولیت بھی اس طرح ہوتی ہے کہ وہ دعاء اللہ کی جانب سے آخرت کے لیے ذخیرہ بنادی جاتی ہے یا اس سے کوئی برائی دور کردی جاتی ہے یا اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں،غرض مختلف طریقوں سے دعاء قبول کی جاتی ہے، لہٰذا شبہ کا کوئی موقعہ نہیں۔

﴿ ایک حدیث سے وضاحت:

اس کی وضاحت ایک اور حدیث پاک سے ہوتی ہے جس کوامام حاکم نے روایت کیا ہے ۔حضرت جابر رضی اللّٰہ نے فر مایا کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ:

''قیامت کے روزاللہ تعالی مؤمن بند ہے وبلائیں گے حتی کہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے اوراس سے فرمائیں گے بہا ہے کہ اے میر ہے بندے! میں نے بچھے بچھ سے دعاء مانگنے کا حکم دیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ میں تیری دعاء قبول کروں گا تو کیا تو نے بچھ سے دعاء کی تھی ؟ وہ بندہ وخ ش کرے گا کہ ہاں: اے میر ہے پروردگار! اللہ تعالی فرمائیں گے کہ تو نے جب بھی بچھ سے مانگا میں نے تیری سی ہے ، کیا تو نے فلاں دن اس فم کے لیے دعاء نہیں کی تھی ، جو تجھے پیش آیا تھا کہ میں تیراغم دور کر دوں ؟ وہ وض کرے گا کہ ہاں اے میر ہے راب ! اللہ تعالی فرمائیں گے کہ یہ میں نے دنیا میں ہی تجھود یہ یا ہے ، اور تو نظل دن دعاء کی تھی کہ تیراغم دور کر دوں ، مگر تیراوہ غم دور نہیں ہوا تھا، وہ وغ ش کر ہے گا کہ ہاں اے رب! اللہ تعالی فرمائیں گے کہ یہ میں نے تیرے لیے جنت میں مخفوظ کر دیا ہے ، پھر اس طرح اللہ تعالی اس کی تمام دعاؤں کے بارے میں اس کو بتاتے کر دیا ہے ، پھر اس طرح اللہ تعالی اس کی تمام دعاؤں کے بارے میں اس کو بتاتے وائیں گئی ہے۔حضرت نبی کریم کے کہ یہ نیاں دعاء آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر دیا ہیں دیا جبھی کو ذنیا میں دیدی گئی اور فلاں دعاء آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر کوئی دعاء بھی دنیا میں قبول نہ کی جاتی! (۱)

<sup>(</sup>۱)رواه الحاكم ، كذا في الترغيب:۲رو ۴۷

﴿ ایک مثال سے وضاحت:

اس کوایک مثال سے سمجھا جاسکتا ہے۔ وہ یہ کہ مثلاً ایک بچہ باپ سے ایک ایسی چیز مانگتا ہے جواس کے لیے مضرونقصان دہ ہے، توباپ اس کوہ چیز نہیں دیتا بلکہ اس کے عوض اس کواس سے بہتر اوراس کے حق میں مفید وفع بخش چیز دیتا ہے۔ اس پر یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ باپ نے بچہ کی مانگ پوری نہیں کی ، کیونکہ بچہ نے جو مانگا تھا باپ نے اس سے بہتر چیز دیدی۔ اس طرح اگر فوراً تو وہ بچھنہ دے کین بعد میں کوئی چیز دے تو وہ بھی اس مانگئے کے نتیجہ میں ہے، البذا کہا جائے گا کہ باپ نے بچہ کی مانگ پوری کر دی۔ غرض یہ کہ اسی طرح اللہ تعالی بھی وہ چیز نہیں دیتے جو مانگی گئی مگر اس سے بہتر چیز عطافر مادیتے ہیں، لہذا شبہ نہ ہونا چاہئے۔

﴿ وعاءمصائب سے حفاظت کا ذریعہ:

دعا کا ایک ظاہری ثمرہ اور اس کی برکت یہ ہے کہ دعاء سے مصائب اور بلائیں ٹلتی اور دور ہوتی ہیں،خواہ وہ نازل ہو چکی ہوں یا آئندہ نازل ہونے والی ہوں ،چنانچہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ :

َ ﴿ ثُنَا اللُّكَاءِ ۚ اللُّهُ عَمَا ۚ غُنَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَامِهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولَا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُو

َ (یعنی: دعاان مصائب و پریثانیوں کے لیے بھی نفع دیتی ہے جونازل ہو پیکی ہیں اوران مصائب کے لیے بھی جونازل نہیں ہوئیں ،لہنزاا ہے اللہ کے بندو! تم پر دعاءلازم ہے)(1)

(۱) ترمذی:۱۲۳۱

علامه نواب قطب الدين د ہلوئ شرح مشکوۃ میں فرماتے ہیں کہ:

''جو چیز (بلاء) پیش آ پی ہے اس کے لیے دعاء کے نافع ہونے کا مطلب بیہ ہوجاتی ہے اور انسان سکون واطمینان پالیتا ہے اور اگر وہ مبرم ہوتی ہے تو بھی دعا کا ہوجاتی ہے اور انسان سکون واطمینان پالیتا ہے اور اگر وہ مبرم ہوتی ہے تو بھی دعا کا نفع ظاہر ہوتا ہے بایں طور کہ اللہ تعالیٰ اسے صبر کی طاقت عطاء فرمادیتا ہے جس کے نتیج میں خصرف بید کہ اس مصیبت وبلاء کا تحل آسان ہوجاتا ہے اور وہ اس پر راضی بھی ہوجاتا ہے بلکہ وہ بینہیں چاہتا کہ وہ مصیبت وبلاء میں مبتلا نہ ہو کیونکہ صبر کی دولت حاصل ہوجانے کے بعداس کا جذبہ اطاعت اتنا قوی ہوجاتا ہے جیسا کہ خالص دنیا دارلوگ نعمتوں اور راحتوں میں لذت و کیف پاتے ہیں اور جو چیز پیش خالص دنیا دارلوگ نعمتوں اور راحتوں میں لذت و کیف پاتے ہیں اور جو چیز پیش خہیں آئی اس کے لیے دعاء بایں طورنا فع ہوتی ہے کہ اس کو نازل ہونے سے روک دیتی ہے بشرطیکہ اس کا تعلق بھی لقد ہر سے ہو۔ (۱)

🕏 دعاء سے تقدیر بدل جاتی ہے:

دعاء کے فوائد وثمرات میں سے ایک بیہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا:

''لَادُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُولا ﴿ فَي لِمُفَى الْ الْحُو ِلِالَّ الْبِرُّ '' الخ (یعنی: دعاء کے سواء کوئی چیز تقدیر کوروک نہیں سکتی اور سوائے نیکی کے کوئی چیز عمر میں زیادتی نہیں کر سکتی ۔ (۲)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعاء الی چیز ہے جو تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے، مگر یہاں یا در کھنا چاہئے کہ تقدیر دوقتم پر ہے، ایک تقدیر مُبرم ایک تقدیر معلّق، تقدیر مبرم تو اللہ تعالیٰ کا وہ اٹل اور آخری و حتی فیصلہ ہوتا ہے جس میں کوئی ردو بدل ممکن نہیں اور

<sup>(</sup>۱) مظاهر حق جدید:۳۸۸۸ (۲) تر مذی:۲۰۲۵، مشکو ق ۱۹۵

اورا گراپیا نه ہوتو دوسرا فیصلہ تو اس تقدیر معلق میں حتمی فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ فیصلہ ایک بات پرموقوف ہوتا ہے، یہاں حدیث میں تقدیر کے بدل جانے کا یہی معنے ہے کہ جو تقدیر دعاء پرمعلق وموقوف ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے،مثلاً کسی کے حق میں اللہ تعالیٰ نے رپہ فیصلہ فر مایا کہ اگر اس بندہ نے دعاء نہ کی تو اس پر بیاری ومصیبت آئے گی تو اگر یہ ہندہ دعاءکرے گا تو یہ تقدیر بدل جائے گی اورمصیبت نہ آئے گی ، ہاں اللہ کے علم میں ریجھی ہوتا ہے کہ بندہ دعاء کرے گایانہیں بیا لگ بات ہے،غرض پیر کہ تقدیر معلق دعاء سے بدل جاتی ہے لہذا پھی بہت بڑا نفع اور ثمرہ ہے جودعاء سے حاصل ہوتا ہے۔

﴿ دعاء کے روحانی ثمرات:

دعاء کے ظاہری ثمرات میں ہے کچھ عرض کئے گئے ،اب اس کے باطنی اور روحانی ثمرات وبرکات پربھی نظر ڈالیے۔

دعاء کی حقیقت جواو برعرض کی گئی ،اس سے معلوم ہوا کہ دعاء دراصل اللہ کے سامنے بندہ کی عاجزی وانکساری اور تدلل وتعبّد کا نام ہے، لہذا جب بندہ اس نیت سے دعاء کرے تواس کے اندر بیاوصاف پیدااور ظاہر ہوتے ہیں اور وہ اس عاجزی وائکساری کے ذریعہ اللہ کا قرب ووصال پالیتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی چیز جووصال وقرب میں مانع بنتی ہےوہ یہی بڑائی اور تکبر ہے جس کے متیجہ میں شیطان را ندہُ درگاہ ہوا،اور جبوہ بڑائی و تکبرنکل کرعاجزی وائلساری پیدا ہوگئی،تواب قرب ووصول الی اللّٰد کی راہ میں کوئی مانع نہیں ،لہذا قرب ووصول کی دولت یا لے گا ، نیز اس کی وجہ سے جوتعلق مع اللہ نصیب ہوگا تو وہ قلب کوقوت دے گا جس سےسکون وراحت میسر آئے گی اور ہزاروں ظاہری تکالیف ومصائب اور پریشانیاں ہوں ،مگروہ اس سے ىرىشان نەہوگا ـ نیز ایک برکت دعاء کی بیہ ہے کہ دعاء مؤمن کا ہتھیار ہے جس سے شیطان لرز تا اور کا نیتا ہے کیونکہ دعاء کا ہتھیاراس کے وسوسوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے چنانچ بعض دعاؤں سے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ وہ شیطان سے حفاظت و پناہ کا ذریعہ ہیں۔(۱)

الغرض دعاء بے شار روحانی وظاہری ثمرات وبرکات کی ضامن وحامل ہوتی ہےلہذااس کاخوب خوب اہتمام کرنا چاہئے۔

﴿ اپنی تمام حاجات ،الله ہی سے مانگو:

اور اپنی تمام حاجات وضروریات صرف اور صرف اللہ سے مانگنا چاہئے، حدیث میں حضرت انس بن مالک ؓ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا:

﴿ لِلَّهُ أَلُ اَخَلَكُ مُهُ وَ لَهُ خَلَجَ لَهُ كُلُّهَا حَدَّى بِيلًا لَهُ اللَّهِ لُحَوَدَ لَى بَيلًا لَهُ اللَّهِ لَحَرَدَ لَى بَيلًا لَهُ اللَّهُ لَحَرَدَ لَى بَيلًا لَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

تم میں سے ہر شخض کو چاہئے کہ وہ اپنی تمام حاجتیں اپنے پر ور د گارسے مانگے یہاں تک کہ نمک بھی اسی سے مانگے اور اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اسی سے مانگے )

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندہ کو اپنی تمام حاجات وضروریات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہئے ،خواہ وہ چھوٹی سے چھوٹی حاجت وضرورت ہی کیوں نہ ہو، جیسے نمک کی حاجت ہویا جوتے کا تسمیٹوٹ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہئے۔

<sup>(</sup>۱) مشكوة: ۲۱۱۱ مشكوة: ۲۱۵۳ مشكوة ۱۹۲

🕏 حضرت موسیٰ علیهالسلام کی دود عائیں:

حضرت ابوعلی دقاق نے فرمایا کہ اپنی ہرچھوٹی بڑی حاجت وضرورت کوصرف اللہ کے سامنے پیش کرنا معرفت کی نشانیوں میں سے ہے، حضرت دقاق نے اس جگہ حضرت موی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک بڑی عمدہ مثال بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ حضرت موسی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک بہت بڑی چیز کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، وہ یہ کہ انہوں نے اللہ سے عرض کیا کہ ﴿ رَبِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

﴿ إِنِّ إِنِّى لِمَا اَنُولُتَ اِلَىَّ مِنُ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴾ (سورۂ فقص ٢٢) (ترجمہ۔اے میرےرب! میں ان چیزوں کامختاج ہوں جوآپ میری طرف

( کھاناوغیرہ) نازل فرمائیں)

معلوم ہوا کہ ہرچھوٹی یا بڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہئے اور ہر حال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہئے ،اس لیے کہ درتو صرف اس کا ہے ،اس کے در کے سواکسی کا کوئی درنہیں جہاں ہماری حاجات پوری ہوتی ہوں ،اسی کا ہم کو مکلّف بنایا گیا ہے۔

#### 🕏 حضرت موتی علیه السلام کاایک واقعه:

اور بیوہ ادا ہے بندے کی جس پراللہ تعالے کی طرف سے عنایتیں ہوتی ہیں، حضرت سیدنا موسی علیہ السلام کا ایک واقعہ مولا ناروکیؒ نے لکھا ہے کہ آپ پراللہ کی وحی آئی کہ اے موسی! ہم نے تم کو اپنا مقرب بنالیا ہے اور تم کو اپنے لیے چن لیا ہے، حضرت موسی علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار! وہ کیا خصلت ہے جس کی بنا چین بندول کو اپنا برگزیدہ ومقرب بنا لیتے ہیں؟

الله تعالى جانب سے اس كاجواب ارشاد هوا:

گفت چو طفلے بہپیش ِ والدہ وقتِ قہرش دست ہم بروے زدہ لیعنی مجھے اپنے بندے کی بیہ بات اورادا بہت پسند ہے کہ وہ مجھے سے وہ معاملہ کرے جوایک چھوٹا بچہا پنی مال کے ساتھ اس وقت کرتا ہے جب اس کی مال اس پر غصہ ہوتی ہے۔

اس وقت بچه پنی مال کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ اس کو سنئے:

مادرش گرسیلئے بروے زند ہم بمادر درآید و بروے تند فرمایا کہ جب ماں بچہ کو طمانچہ مارتی ہے تو وہ ماں ہی کی طرف دوڑتا ہے اور اسی سے لیٹ کرچلاتا ہے۔

از کسے یاری نخواہد غیراو او ست جملہ شرّاو وکنیراو ایعنی یہ بچاپنی مال کے سواکس سے مدد بھی نہیں چاہتا اوراپی مال ہی کوتمام خیرو شرکا سرچشمہ خیال کرتا ہے، اللہ تعالے نے فرمایا کہ اے موسیٰ! یہ ہے وہ اداجس کی وجہ سے میں بندے پرعنایت کرتا ہوں ،اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالے کو بندے کی بیدالپند ہے کہ وہ صرف اس کو یکارے اور ہروقت اس سے لوگائے۔

(زماء موکن کا <u>=</u> فیسل

🥏 حضرت عمر فاروق کا ﷺ ایک عجیب واقعہ:

اسسلسلہ میں حضرت عمر فاروق گاایک عجیب واقعہ بھی من لیجئے ، آپ کے دورِخلافت میں سندا تھارہ ہجری میں پورے جزیرہ عرب میں بڑا سخت قبط پڑا، جس کی وجہ سے لوگ مرنے لگے جتی کہ جانوروں کے جسم میں خون تک خشک ہوگیا ، حضرت عمر الله علی کہ مصر میں اناج وغلہ کی پیداوار خوب ہور ہی ہے ، آپ نے وہاں کے گورز حضرت عمر و بن العاص گو خط لکھا کہ یہاں حجاز میں غلہ کی کمی ہے اور مصر میں اس کی فراوانی ہے اس لیے تم یہاں والوں کے لیے غلہ روانہ کرو، حضرت عمر و بن العاص گی خواب میں کھا کہ

'' آپمطمئن رہیں، میں اونٹوں پرلدوا کرا تناغلہ بھجوں گا کہا گر پہلا اونٹ مدینہ میں ہوگا تو آخری اونٹ مصرمیں ہوگا۔''

غرض یہ کہ غلہ آیا اور حضرت عمر ؓ نے اس کو قسیم کردیے کا تھم فر مایا اور لوگ آکر غلہ لے جارہے تھے، ایک صحابی حضرت بلال بن الحارث ؓ جو جنگل میں رہتے تھے، انہوں نے جب غلہ کے بارے میں سنا تو چاہا کہ وہ بھی آکر غلہ لے جا نمیں ،ان کے پاس ایک بری تھی ،اس کو ذبح کیا کہ چھے کھا پی کر چلیں ،مگر اس بکری میں خون کا ایک قطرہ تک نہ نکلا ،ید مکھ کروہ صحابی رو پڑے اور اس حالت میں ان کو نیند آگئی اور سوگئے، خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی گھآئے ہیں اور فرماتے ہیں :

" ابشر بالحیاۃ ، لِئت عمر، فاقرئه منی السلام و قل له انی عهدتک و انت وفی العهد شدید العقد ، فالکیس الکیس یا عمر " (حیات کی خوشخری سنو، اور عمر کے پاس جا کرمیر اسلام کہواور ان سے کہوکہ میں نے تم سے ایک عہد لیا تھا، اور تم وعدہ کے پورا کرنے میں شخت اور کیا ہو، پس عقل سے کام لو، )

حضرت بلال بن الحارث ، حضرت عمر کے دروازہ پر حاضر ہوئے اوران کے خادم سے فر مایا کہ حضرت عمر سے ، رسول اللہ کے قاصد کے لیے اجازت لو، حضرت عمر بیہ ن کر فود با ہرتشر یف لائے ، انہوں نے ساری بات آپ کو بتائی ، حضرت عمر بیہ ن کر فود با ہر نکل کر لوگوں کو جمع کیا اور مغیر پر کھڑے ہوئے اور فر مایا کہ میں تم کو اللہ کی قتم دیکر پوچھا ہوں کہ کیا میر کے طرز عمل میں آپ حضرات کوئی بات بُری اور مکروہ د کیھتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، حضرت عمر نے صورت حال بیان کی تو بعض صحابہ نے کہا کہ آپ کہ گامی ہے کہ آپ نے قط سالی کے اس موقعہ پر اللہ سے مانگنے کے بجائے ، اپنے گورنر سے غلہ طلب کیا ، اور اللہ سے استہ قاء (پانی طلب ) نہیں کیا ، یہ بات آپ کو پسند نہیں آئی ، اور اس پر آپ کو تنبیہ کی گئی ہے ، حضرت عمر شے فر مایا کہ بیات آپ کو پسند نہیں آئی ، اور اس پر آپ کو تنبیہ کی گئی ہے ، حضرت عمر شے فر مایا کہ بات ہو گئی اور نبی اکرم کی کے بچا حضرت عمر آپ نے نماز استہ عاء پڑھی اور نبی اکرم کی کے بچا حضرت عمر اپ رازش ہونے گئی۔ (۱)

🕏 الله ہی حاجت رواومشکل گشا:

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اللہ ہی کی طرف ہر معاملہ میں رجوع کرنا چاہئے کے وکئے اللہ ہی حاجت روا ومشکل کشاہے ،کوئی نبی وولی ،کوئی پیر وفقیر ،کوئی مولوی وعالم ،کوئی شخ وصوفی ، نہ کسی کی بگڑی بناسکتا ہے نہ کسی کی حاجت روائی کرسکتا ہے اور نہ دشگیری کرسکتا ہے۔

الله تعالے کی حمد میں میرے اشعار ہیں:

ہیں غوث وقطب سب غلام اس خدا کے نبی یاولی ہوں، ای سے ہیں لیتے

(۱) الكامل لا بن الاثير: ٣٨٣/٢، تاريخ الطبرى:٣٧٦/٢، البداية والنهاية : ٧٩/٧

( یعنی: اے میرے بندو! تم سب گمراہ ہو، سوائے اس کے جس کو میں صدایت سے نوازوں، پس تم مجھ ہی سے صدایت مائلو، میں تم کو ھدایت دول گا۔
اے میرے بندو! تم سب بھو کے ہو، سوائے اس کے جس کو میں کھانا دول، الہذاتم مجھ ہی سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کھانا دول گا۔ اے میرے بندو! تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑ ایپہنا وَل، پس تم مجھ ہی سے کپڑ ے طلب کرو، میں تم کو کیڑے دول گا۔ النے ) (۱)

معلوم ہوا کہ سب بچھ اللہ ہی سے مانگنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے درمیان میں کسی وسیلہ و واسطہ کی حاجت نہیں کہ پیر وفقیر، شخ واستاذ نبی یا ولی کو واسطہ ہنایا جائے ۔بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو دنیوی بادشا ہوں پر قیاس کرتے ہیں کہ دیکھو

<sup>(</sup>۱)مسلم:۱۲۲۲

کسی بادشاہ سے ہم خود بات نہیں کر سکتے بلکہ اپنی ضرورت پیش کرنے کے لیے وزیر یا کسی اور کا درمیان میں واسطہ بننا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بھی ہم خود اپنی ضرورت کا سوال نہیں کر سکتے ، الہذا کسی اور کے واسطے سے مانگنا چاہئے ۔ مگر یہ قیاس صحیح نہیں، کیونکہ وزیر وغیرہ کا واسطہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ بادشاہ بھی ہم جیسا ایک انسان ہے جوسب کی بات من کر سب کے کا منہیں بنا سکتا ، الہذا بادشاہ لوگ اپنی احتیاج کی بنایر واسطہ مقرر کر کے ان سے کام لیتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کسی کی مختاج نہیں ، الہذا اس کوسنانے اور اپنی حاجت پیش کرنے کے لیے کسی کو واسطہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں، تمام انسان بیک وقت اپنی اپنی بولیوں میں اللہ کو پکاریں اور اپنی ضرور بات و حاجات پیش کریں، تو وہ سب کی کیساں طور پرسنتا ہے۔

چنانچےایک حدیث قدی جس کا ابھی او پر ذکر کیا گیا،اس میں آ گےاس طرف اشارہ ہے چنانچید حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ:

''اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے و پچھلے اور تم میں سے انسان و جنات، سب ایک میدان میں کھڑے ہوکر مجھ سے مانگیں اور میں تم سب کی حاجات پوری کردوں، تب بھی میرے خزانہ میں کچھ کمی نہ ہوگی، مگر جیسے کہ سمندر میں سوئی ڈالنے سے سوئی کی بقدر پانی کم ہوجا تا ہے''۔(ا)

ایسے قادر وقاہر بادشاہ کو دنیوی بادشاہوں پر قیاس کرنا کیسے سیحے ہوسکتا ہے؟ غرض میہ کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات وضروریات میں دعاء ما نگنے کا اہتمام کرنا چاہئے خواہ وہ ضروریات حقیر وصغیر ہوں یاعظیم و کبیر ہوں اور اس کی حقیقت کو بھی پیش نظرر کھتے ہوئے دعا کا التزام کرنا چاہئے۔

(۱) مسلم:۱۲۲۴

#### 🕏 ہماراہاتھ سر کاری پیالہ ہے:

یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے مانگنے کے لیے ہمیں ہاتھ عطاء فرمائے ہیں، جیسے بھیک مانگنے والوں کا پیالہ ہوتا ہے، جس کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس میں بھیک لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سرکاری پیالہ دیا ہے کہ ہم اس بھیک کے پیالہ کو صرف اللہ کے سامنے پیش کر کے اس سے بھیک لیا کریں اور اس میں تعلیم ہے کہ یہ سرکاری پیالہ کسی اور کے سامنے نہ لیجاؤ کیونکہ سرکاری چیز کو سرکاری کا موں میں اور سرکاری اجازت سے استعال کیا جاتا ہے، اس کے خلاف سرکاری کا موں میں اور سرکاری اجازت سے استعال کیا جاتا ہے، اس کے خلاف اس کا استعال اس کی نا قدری بھی ہے اور قانون شکنی بھی۔ اسی طرح یہ ہاتھ صرف اس کے سامنے پھیلائے جائیں جو ہمارا خالق وما لک ، رازق ووکیل ہے ، جو رب العالمین ہے، جو آ قا بھی ہے، جو داتا بھی ہے، الہذا تمام حاجات وضروریات میں اس کے سامنے ہاتھ بھیلاؤا واور تمام مشکلات ومصائب میں اسی کی طرف رجوع کرو، اگر اس پیالہ کو ہم نے خلوق کے سامنے بھی پھیلایا تو خدا کی قسم ہم نے اس کی تو ہین اور اس پیالہ کو ہم نے خلوق کے سامنے بھی پھیلایا تو خدا کی قسم ہم نے اس کی تو ہین اور ناقدری کی جس پرعنایت کے بجائے عماب ہونا چاہئے۔

### 🕏 الله سے دین ود نیا دونوں مانگو:

سہیں سے یہ بھی ہمجھ لینا چاہئے کہ اللہ تعالی سے دنیا بھی مانگنا چاہئے اور دین بھی مانگنا چاہئے اور دین بھی مانگنا چاہئے ،اس لیے کہ وہ اللہ ہر چیز کے دینے پر قادر ہے، بعض لوگ دعاء میں غلطی کرتے ہیں کہ صرف دنیا مانگتے ہیں ، دین نہیں مانگتے ،قر آنِ کریم میں دعاء مانگنے والوں کی دوسمیں بیان کی گئی ہیں ۔ایک ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگتے ہیں ، دوسر سے ان لوگوں کی جو دین و دنیا دونوں مانگتے ہیں ۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ وَهَالنَّا سَّ فَيْ الْقُولُ وَالنَّا آقِهَا فِي اللَّا نُيَا وَلَا اللَّهُ اللَّ خَوَةِ مِنُ خَلَاقٍ وَ مِنْهُمُ مَّنُ يَّقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي اللَّانُيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِي اللَّهُ سَرِيعُ وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ الوَلْئِکَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ البَقرة: ٢٠٢ تا ٢٠٠)

(ترجمہ: اورلوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کودنیا میں دید بچئے ،ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کودنیا میں بھی بھلائی د بچئے ،اور آخرت میں بھی بھلائی د بچئے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچالیجئے ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی کا ،اور اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والے ہیں )

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جج کے موقعہ پر اللہ سے صرف دنیا ما مگتے تھے، ان کے بارے میں پہلی آیت آئی ہے اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں اور مومن لوگ اللہ سے دین و دنیا دونوں مانگتے تھے ان کے بارے میں دوسری آیت نازل ہوئی۔(1)

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے جہاں دنیا مانگیں ،وہاں دین بھی مانگیں صرف دنیا پراکتفاء کرنااہل کفر کا کام ہے۔

﴿ ایک عمده مثال:

البنة اگرصرف دین مانگنے پراکتفاء کیا جائے تومضا نقه نہیں ، کیونکہ دین مانگنے والے کو بقد رضرورت دنیا بھی دیدی جاتی ہے،حضرت مولا ناحفظ الکبیرصاحبؓ مبلغ

<sup>(</sup>۱) لباب النقول: ارمهم

مقاح العلوم جلال آباداس بات کوایک عمده مثال میں بیان فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگرکوئی شخص کسی سے گلاس ما نگے تو صرف گلاس اس کو پیش کیا جائے گا، گلاس میں کوئی مشروب نہیں پیش کیا جائے گا، اور اگروہ دودھ یا پانی طلب کرے گا تو دودھ یا پانی کے ساتھ ساتھ خود گلاس بھی پیش کیا جائے گا، میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ بہہ کہ گلاس اسباب و وسائل میں سے ہے اور مشروب مقاصد میں سے ہے مقصد کے مانگنے پر ذرائع اور وسائل خود ہی آ جاتے ہیں، اسی طرح دین مقصد ہے، بلکہ مقصد فاضلہ ہے اگر ہم اللہ سے دین مانگیس گے تو اس دین پر چلنے کے لیے جتنی ضرورت دنیا اعظم ہے اگر ہم اللہ سے دین مانگیس گے تو اس دین پر چلنے کے لیے جتنی ضرورت دنیا غرض یہ کہ اللہ تعالی عطاء فرمادیں گے، غرض یہ کہ اللہ تعالی عطاء فرمادیں گا

#### حضرت مسيح الامت كاارشاد:

یہاں ایک بات یا د آگئ وہ یہ ہے کہ میر ہے استاذ وشخ اول حضرت سے الامت جلال آباد گئ کی خدمت میں ایک د فعد دو پہر کے وقت حاضر تھا، کہ ایک صاحب آئے اور عرض کیا کہ حضرت ایک تعویذ چاہئے حضرت والا نے فر مایا کہ میں تعویذ دیا نہیں کرتا تم بھائی جان (حضرت والا کے صاحبزاد ہیں ) کے پاس جاکر لے لو، وہ صاحب باہر گئے اور ایک دومنٹ کے بعد پھر آئے اور کہا کہ حضرت آپ ہی دید بچئے حضرت نے وہی جواب دہرادیا، تو وہ صاحب پھر باہر گئے اور دو چار منٹ کے بعد پھر آئے اور کہا کہ حضرت آپ ہی کے بعد پھر اندر آئے اور عوض کیا کہ حضرت میں آپ سے تعویذ چاہتا ہوں آپ دید بچئے اس پر حضرت نے فر مایا کہ بھائی میں نے ہی بھائی جان کو سے تعالی ہے، تم ان کہ بھائی میں کے وہ کہ میں خطر ہو کر فر مایا کہ ہم تو

سنار تھے لوگوں نے ہم کولو ہار سمجھ لیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ بیہ جملہ بڑا معنے خیز اور جامع ہے، حضرت کا مطلب بیتھا کہ ہم
تو دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو اللہ کاراستہ بتا ئیں ، اللہ کی معرفت و محبت دین
و آخرت کی با تیں بتا ئیں ، مگر لوگ علماء اور اولیاء اللہ سے بھی صرف دنیا کے مسائل
کے لیے تعویذیں اور دعا ئیں لینے آتے ہیں ، دین کے لیے اور اللہ کی محبت وعشق کے
لیے ان کی خدمت میں کوئی نہیں آتا ، الا ما شاء اللہ ، جیسے سنار کے پاس کوئی لو ہار کا کام
لینے جائے اور سنار سے سونے کا کام نہ لی تو کتنی غلط بات ہے؟

غرض میر کہ لوگ اللہ سے بھی دنیا مائکتے ہیں اور بزرگوں کے پاس بھی اسی لیے جاتے ہیں کہ ان کی تعویذ وں اور دعاؤں سے ہماری دنیا بن جائے ، بیر مزاج مؤمنانہ نہیں ،اس لیے اس کی اصلاح کرنا چاہئے ،اور دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر بھی کرنا چاہئے۔

الله دعاء كومقبول بنائية:

اب آیئے ذرادعاء کے شرائط وآ داب پر بھی ایک نظر ڈالیں تا کہ دعاء قبول ہو اوراس کی وہ برکتیں اور شرات جن کا اوپر ذکر کیا گیا ، حاصل ہوں کیونکہ حدیث میں ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ اپنی دعاؤں میں بیفر مایا کرتے تھے:

﴿ اَللَّهُمَّ أِنِّ يَكُ لَا كُو أَ بِكَ فِي كُلَّا اللَّهُمَّ أَنَّى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمّ

( یعنی اے اللہ! میں تجھ سے پناہ جا ہتا ہوں ایسی دعاء سے جو قبول نہ کی جائے )(۱)

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ دعاء کا مقبول نہ ہونا ایک الی بات ہے کہ آپ نے اس سے پناہ مانگی ہے اس لیے اس بات کی کوشش کرنا چاہئے کہ دعاء اللہ کے (۱) ترنہی: ۳۲۰،۳۰۰ نسائی: ۵۳۴۷ احمد: ۱۲۷۰ دربار میں مقبول ہواوراس کاطریقہ یہی ہے کہ دعاء کے آداب وشرا الط کالحاظ کیا جائے ور خددعاء کے قبول ہونے میں رکاوٹ پیدا ہوجاتی ہے، اورلوگ یہ کہتے رہ جاتے ہیں کہ ہم تو دعاء کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، یہاس لیے ہوتا ہے کہ ہماری دعا ئیں ان شرا لط کالحاظ کئے بغیر ہوتی ہیں جن پر قبولیت موقوف ہے اور ان آداب کی رعابیت سے خالی ہوتی ہیں، جن پر قبولیت کی امید غالب ہوتی ہے، اس لیے چند ضروری باتوں کو بلاتر تیب عرض کیا جاتا ہے۔

ام سے پر ہیز، شرطِ اعظم: علم:

سب سے پہلی اور بڑی شرط دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ حرام سے پر ہیز کیا جائے ، کھانا، پینا اور کپڑے اور تمام چیزیں حلال ہی حلال ہوں ،اگر کوئی حرام چیز کھا کر ،حرام چیز پی کریا حرام لباس پہن کر ،اللہ تعالیٰ سے دعاء کرے گا تو جو لیت کی امید نہیں ہے۔ چنا نچہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت نبی کریم شے نے فر مایا کہ ایک شخص جو لمباسفر کرتا ہوا ( کسی مقدس مقام پر ایسی حالت میں جاتا ہے ) کہ اس کے بال بھرے ہوئے ہیں اور وہ گرد آلود ہے، اور وہ آسان کی طرف ہاتھا گھا کر دعاء کرتا ہے، یا رَبِّ عالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا بینا حرام ہے اور اس کے کپڑے حرام ہیں، اور وہ حرام غذا سے سیر اب ہوا ہے، تو اس کی دعاء کہاں قبول ہوگی ( ایخنی قبول نہ ہوگی ) ( ا

اس سے معلوم ہوا کہ حرام سے بچنا قبولیت دعاء کے لیے شرط ہے ،حرام کھانے پینے والوں اور حرام کمائی کرنے والوں کی دعا ئیں اللہ کے پاس قبول نہیں کی جانیں۔ جانیں۔

<sup>(</sup>۱)مسلم:۱۶۸۲، تر مذی:۲۹۱۵، احمد: ۹۹۸ که دارمی:۲۶۰۱

(عاءمون کا \_\_\_\_\_ (عاء مون کا \_\_\_\_\_ فيسل

🏟 گناه کی دعاءنه کری:

دعاء کی قبولیت کے لیے ایک شرط سے ہے کہ دعاء میں کسی گناہ کی درخواست نہ کی جائے ، اور نقطع رحمی کی دعاء کی جائے ۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عبادۃ بن الصامت ﷺ نے فرمایا کہ:

﴿ مَاعَلَى الْاَرْضِ مُسُلِّم يَنْتُواللَّهُ اللَّهِ الْمَوْلِا اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْمُنَالِيَّا الللللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُنَالِمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللللْمُ اللَّالِمُلِلْمُ الللللللْمُ اللللْمُنِيْمُ اللللللِّلْمُلِمُ اللللللْمُلْمُ ال

اللہاس کو وہ چیز عطاء فر مادیتے ہیں بااس سے اس کے برابر کوئی برائی دور فر مادیتے ہیں، جب تک کہ وہ گناہ کی یاقطع حمی کی دعاء نہ کرے )

اور حضرت ابوسعید خدریؓ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

' دنہیں ہے کوئی ایسامسلمان جواللہ سے کوئی دعاء کرے، جس میں گناہ اور قطع رحمی کی دعاء نہ ہو، گراللہ تعالیٰ اس کو تین با توں میں سے ایک ضرور دیتے ہیں ، یا تو اس کو دنیا ہی میں وہ چیز دید ہے ہیں یا آخرت کے لیے اس کو اُٹھار کھتے ہیں یا اس کے برابر اس سے کوئی برائی دور فرما دیتے ہیں''۔ الخ (۲)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ قطعِ رحمی پاکسی اور گناہ کی دعاء کرنے ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ،اس لیے دعاء کرتے وقت اس پر بھی توجہ دینا چاہئے کہ کوئی گناہ کی بات دعاء میں نہ آ جائے اوراس دوسری حدیث کے الفاظ سے اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ اگر دعاء میں دیگر با توں کے ساتھ گناہ کی دعاء کی گئی تو اللہ تعالیٰ اس پوری ہی دعاء کو قبول نہیں کرتے۔ (واللہ اعلم)

(۱) ترمذی:۳۴۹۷وقال حدیث حسن صحیح ،احمد:۲۱۷۲۰

(٢) احمر: ٩٠ ٤٠ ا، شعب الإيمان: ٢٨/٢

# 🕏 امر بالمعروف اورنهی عن المئکر :

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعاء کی قبولیت کے لیے ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ جہاں اور جب امر بالمعروف و نہی عن المگر کی ضرورت ہو، اس فریضہ کو انجام دیا جائے اور اس میں کسی قتم کی کوتا ہی اور غفلت نہ کی جائے ، اگر امت امر بالمعروف و نہی عن الممکر کوچھوڑ بیٹھے گی ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعاء کی قبولیت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ چنا نچہ حدیث میں آیا ہے حضرت حذیفہ شے نے روایت کیا ہے کہ حضرت نی کریم بھے نے فرمایا کہ:

﴿وَالَّابِيُّهُ فَسِيُهِ لِيَهِ لَا تَّأَ مُرُنَّ بِالْمَعُرُوُفِ وَ لَتَنْهُوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوُ لَيُوْشِكَنَّ اللَّهُ اَنُ يَبُعَثَ عَلَيْكُمُ عَذَابًا مِّنْهُ فَتَدُعُونَهُ فَلا يَسْتَجِيُبُ لَكُمُ﴾

ر ترجمہ:اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے،تہہیں نیک با توں کا حکم کرنا ہوگا اور برائی سے رو کنا ہوگا ورنہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فر مائیں پھرتم اللہ سے دعائیں بھی کروگے تو قبول نہ ہوں گی)(1)

### الله دعاء مين بهلي حمد وصلوة مونا حاسية:

ادب وسنت میہ ہے کہ دعاء سے پہلے خوب اللہ کی حمد و ثناء کی جائے ، پھر نبی کریم بھٹی پر درود پڑھا جائے ، پھر نبی علی حضرت فصالہ بن عبید بھٹے سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت نبی کریم بھٹے تشریف فر مانتھے کہ ایک شخص داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی ، پھر دعاء کی کہ " اَللَّهُمَّ اعْفَلْ وَارْفَیْنَ،"

<sup>(</sup>۱) ترندی:۲۰۹۵

اور بیٹھے تو پہلے اللہ کی اس طرح حمد و ثناء کر جیسا کہ وہ اس کا مستحق ہے ، پھر مجھ پر درود بھیج ، پھر دعاء کر ، اس کے بعد اس شخص نے نماز پڑھی پھر اللہ کی حمد کی اور درود پڑھا تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ اب دعاء کر قبول ہوگی۔(1)

اس سے واضح ہوا کہ دعاء کا ادب بیہ ہے کہ اولاً اللہ کی تعریف کی جائے ، جیسے بعض روایات میں ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ اس طرح اللّٰہ کی حمد فر ماتے تھے:

﴿ اَللّٰهُمَّ لَکَ الْحَدُدَ ۗ لُنُورَا كَ الشُّكُرُكُ لُنُورًا كَ الْمُلَاكُ كُلُّهُ وَلَا كَ الْخَلْقُ كُلُّهُ بِلِكَ الْخَوْكُ لُلَّهُ وَلِا يَكَ يُجِرِعُ الْاَوْرِ كُلُّهُ (٢)

(ترجمہ: اے اللہ! تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے اور تیرے ہی لیے سارا شکر ہے اور سارا ملک تیرا ہے اور تمام مخلوق تیری ہے، تیرے ہی قبضہ میں ساراخیر ہے اور سارے معاملات آخر کارتیرے ہی سامنے آتے ہیں )

حمد کے بعد نبی اکرم ﷺ پر درودشریف پڑھا جائے ، پھر دعاء مانگی جائے۔ علماء نے فر مایا ہے کہ درودالی چیز ہے جواللہ کے نزدیک مقبولیت کا درجہ حاصل کر چکی ہے،اس کے قبول نہ ہونے کا کوئی خدشنہ بیں اس لیے دعاء سے پہلے اگر درود پڑھلیا جائے تو اس کے ساتھ کی جانے والی دعاؤں کے قبول ہونے کی بھی اُ مید غالب ہوجاتی ہے۔

الله وعاء سے پہلے تو بہواستغفار:

حمد و ثناءاور درود کے بعد پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کی جانی چاہئے اور اللہ سے اس سلسلہ میں استغفار کرنا چاہئے ۔عاجزی و ندامت کے ساتھ ، روتے اور

<sup>(</sup>۱) تر مذی: ۳۳۹۸ وقال حسن ، نسائی: ۱۲۲۷ (۲) الحزب الاعظم: ص ۱۵

(عاء مومن کا سے فیصل علی مومن کا سے مومن کا سے میں مومن کا سے میں کا میں کی میں کا میں کی کا میں کے ایک کے ایک

گڑگڑاتے ہوئے اور آئندہ کے لیے ترک گناہ کا عزم مصم کرتے ہوئے ، معافی مانگی

چاہئے ، پھراپی حاجات وضروریات کوپیش کیا جائے ، پنہیں کہ دعاء شروع کرتے ہی

اپنی ضروریات و حاجات کا سوال کیا جائے ، کیونکہ ذرا سوچئے کہ ہم سے روز انہ کئے

گناہ سرز دہوتے رہتے ہیں ، اللہ کی ناراضی کے کتنے کا م صادر ہوتے ہیں اور اس

کے کس قدر احکامات ہم سے فوت ہوتے رہتے ہیں ، اگر ان گناہوں اور خدا کی

ناراضی کے ساتھ دعاء کی جائے تو کیسے قبول ہوگی ؟ بیدا لگ بات ہے کہ اس رحمان و

رجیم کی بے پناہ عنایات و احسانات اور اس کے بے انتہاء افضال و انعامات کے پیشِ

نظر یہی اُمید ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہماری سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔

نظر یہی اُمید ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہماری سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔

مگرا دب کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دعاء کرتے ہوئے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں

اور اپنے آتاو مالک کور اضی کرنے کی کوشش کریں ، کیونکہ اگر وہی ناراض ہوتو پھر ہم کو

ساری کا نئات بھی دیدی جائے تو وہ بے فائدہ اور بے مزہ ہے اور اگر وہ راضی ہوتو

چاہے پچھی نہ ملے ، تب بھی سب پچھ حاصل ہے۔

علامها بن الجوزيُّ نے ''صيدالخاطر''ميں فرمايا كه:

میں نے اپنی نفس کی طرف سے عجیب معاملہ دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگتاہے اور اپنی گنا ہوں کو بھول جاتا ہے، میں نے اس سے کہا کہ اے بر کے نفس! کیا تجھ جسیا ( گنہگار) بھی (اللہ کے سامنے) بولتا ہے؟ اگر بولے بھی تو تیراسوال صرف اپنی گنا ہوں کی معافی کا ہونا چاہئے ، نفس نے کہا کہ پھر میں اپنی حاجات و مرادات کس سے طلب کروں؟ میں نے کہا کہ میں تجھ کو اللہ سے اپنی حاجات کا سوال کرنے سے منع نہیں کرر ہا ہوں، بلکہ میں تو بیہ کہتا ہوں کہ پہلے تو بہر حاجات کا سوال کرنے سے منع نہیں کرر ہا ہوں، بلکہ میں تو بیہ کہتا ہوں کہ پہلے تو بہر

<sup>(</sup>۱)صيدالخاطر: ۱۳۰

غرض میر کہ اپنی مراد و حاجت کے مانگنے سے پہلے تو بہ واستغفار کر کے اللہ کو راضی کرلینا دعاء کا ایک اہم ادب ہے ،اس کوفراموش نہیں کرنا چاہئے۔

﴿ الله سے لگ لیٹ کر مانگنا جا ہے: ﴿

دعاء کا ایک اوب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لگ لیٹ کر دعاء کرنا چاہئے لینی دعاء سرسری طور پر نہ ہونا چاہئے ، بلکہ اس طرح ہونا چاہئے جیسے بچے اپنے والدین سے لگ لیٹ کر مانگتے ہیں اور جب تک لیتے نہیں، ٹلتے نہیں، حضرت مرشدی مولا ناشاہ ابرار الحق صاحبؒ فر مایا کرتے ہیں کہ دعاء کرنا بچوں سے سیکھو کہ جس طرح وہ اپنے ماں باپ سے لگ لیٹ کر مانگتے ہیں، اس طرح مانگو۔

اور قرآن یاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیاہے:

﴿ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكُرِكُمُ الْبَائَكُمُ أَوُ اَشَدَّ ذِكُرًا ﴾

(اورتم اللَّدُ كو يا دكروجيسا كهتم اپنے باپول كو يا دكرتے ہو)(سورة البقرة: آيت:٢٠٠)

اس آیت کی متعدد تفسیر میں ہیں ،ان میں سے ایک مطلب حضرت عطاء،

حضرت ضحاك وحضرت ربیع سے مینقول ہے كہتم اللّٰد كواس طرح پيار وجس طرح تم

ا پنے والدین کولگ لیٹ کر پکارتے ہو، اوراس سے اس طرح استغاثہ کر وجیسے تم اپنے بچین میں اپنے والدین سے استغاثہ کرتے تھے۔ (۱)

مطلب بیہ ہے کہ والدین سے جس طرح پیار ومحبت اور ذوق وشوق سے مانگتے ہو،اسی طرح بلکہاس سے زیادہ پیارومحبت اور ذوق وشوق سے اللہ سے مانگو۔

آج کل اُوگ اللہ تعالیٰ سے دعاء میں وہ ذوق ورغبت اور شوق ومحبت کا مظاہرہ نہیں کرتے جو ہونا چاہئے ، بلکہ نہایت سرسریت وسطحیت اور انتہائی بے ذوتی کے

ساتھ دعاءکرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) دیکھو طبری:۲۱ر۲۹۵، قرطبی:۲۱/۱۳۲

ایک حدیث میں حضرت نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ:

﴿إِذَا دَعَا اَحَدُكُمُ فَلا يَقُلُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِيُ إِنْ شِئْتَ وَ لَكِنُ لِيَعُزِمِ
الْمَسْئَلَةَ وَ لَيُعَظِّمِ الرَّعُبُةَ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْعً اعْطَاهُ ﴾ (1)

(ترجمہ: جبتم میں سے کوئی دعاء کرے تو یوں نہ کے کہ اے اللہ! اگر تو
چاہتو میری مغفرت کردے ، بلکہ پورے عزم سے سوال کرے ، اور اس کی طرف
پوری طرح رغبت ومیلان ظاہر کرے کیونکہ اللہ کوکوئی چیز بڑی نہیں جودہ عطاکرے )

اس حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ بے قرجی اور بے دو قی کے ساتھ دعاء نہ
کی جائے ، بلکہ پورے ذوق وشوق اور رغبت ومیلان کے ساتھ دعاء کی جائے۔

﴿ وعاء غفلت كے ساتھ نہ ہو:

اسی طرح ایک ادب دعاء کا بیہ ہے کہ حضورِ قلب اور توجہ کے ساتھ دعاء کی جائے ، اگر کوئی شخص کسی بادشاہ کے دربارِ عالی میں جائے اور بادشاہ سے اپنی کچھ حاجت وضرورت پیش کرنا چاہے تو کیا وہ غفلت و بے تو جہی کے ساتھ پیش کرے گایا وپری توجہ اور حضورِ قلب کے ساتھ پیش کرے گا؟ پھر سوچو کہ اگر کسی نے بادشاہ کے پاس جاکر بے تو جہی اور غفلت کا مظاہرہ کیا تو کیا وہ بادشاہ کی جانب سے ستحق انعام و احسان ہوگایا مستحق عقاب وعماب ہوگا؟

دوستو! جب ہم جیسا ایک معمولی انسان جو عارضی و فانی و مجازی حکومت کا عارضی و مجازی ما لک ہے، اس ہے بھی غفلت کے ساتھ ما نگنا جرم ہے، تو حقیقی و دائی از لی وابدی حکومت کے حقیقی بادشاہ اللہ ﷺ سے اگر غفلت کے ساتھ ما نگا جائے تو کیا ہے جرم عظیم نہ ہوگا؟ اسی لیے حدیثِ پاک میں صاف طور پر فرمایا گیا ہے:

<sup>(</sup>۱)مسلم:۴۸۳۸،احد:۹۵۲۱

﴿ وَاعْلَمُواْ اَنَّ اللَّهَ لاَ يَسُتَجِينُ لِعَبُدٍ دَعَاهُ عَنُ ظَهُرِ قَلْبٍ غَافِلٍ ﴾ (ترجمہ: جان لوکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاء قبول نہیں کرتے جو غافل دل سے دعاء کرے)(۱)

ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہر ریرہ کھی کی روایت سے یہی مضمون ان الفاظ سے قل کیا گیا ہے:

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّنُ قَلْبِ غَافِلِ لَاهٍ ﴾

( ترجمہ: جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور غافل دل کی دعاء قبول نہیں فرماتے)<sup>(۲)</sup>

لبذا دعاء میں خشوع وخضوع کا ،توجہ و انابت کا اور حضورِ قلب کا ، پورا پورا اہتمام کرنا چاہئے ، تا کہ ہماری دعائیں قبولیت کا درجہ پاسکیں ،اوروہ " دعاء لا یسمع " بن کر ندرہ جائے ،جس سے اللہ کے رسول ﷺ نے پناہ ما تکی ہے۔

﴿ وعاء میں رونا بھی چاہئے:

اسی سلسلہ کی ایک بات ہیہ کہ دعاء میں اللہ کے سامنے خوب رونا اور گڑ گڑانا بھی چاہئے ۔ احادیث اور آثار صحابہ میں رونے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

﴿ يَا آيُّهَا النَّاسُ ابْكُواْ فَانُ لَمْ تَبْكُواْ فَتَبَاكُواْ ، النج ﴾

( ا \_ لوگواتم رویا کرواورا گررونا نه آئے تورونے کی صورت ہی بنالو) (۳)

ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو ﷺ ہے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ اگرتم جان لیتے تو تم بہت زیادہ روتے اور بہت کم مہنتے ،

(ا) احمد : ۱۳۲۸ ، حسّن اسنادہ المنذرگ فی التر غیب: ۲۱ را ۲۵ (۲) تر ذری : ۱۳۴۱ ، حاکم : ۱۸ - ۱۷ (۳) ابن المبارک فی الزهد عن انس ﷺ: ۱۸ مابن المبارک فی الزهد عن انس کی المبارک فی الزهد عن انس کو المبارک فی الزهد عن انس کو المبارک فی الزهد عن انس کو المبارک فی الزهر می المبارک فی الزهر کی فی الزهر کی المبارک فی الزهر کو المبارک فی الزهر کی کو المبارک فی الزهر کو المبارک فی الزهر کی کو المبارک فی الزهر کو المبارک فی المبارک فی الزهر کو المبارک فی الزهر کو المبارک فی الزهر کو المبارک فی المبارک فی الزهر کو المبارک فی الزهر کو المبارک فی الزهر کو المبارک فی فی المبارک ف

(عاءِموُن کا سے فیصل فیصل کے فیصل کا موثن کا سے فیصل کا موثن ک

اور جومیں جانتا ہوں، وہ اگرتم جان لیتے تو تم میں سے ایک ایک بھی تجدہ میں پڑجا تا، حتیٰ کہاس کی پیٹےٹوٹ جاتی اور وہ (اللّٰہ کے سامنے روتے ہوئے) چیختا جتیٰ کہاس کی آواز ہی بند ہوجاتی، پستم رویا کرواورا گرندروسکوتو رونے کی صورت ہی بنالو(ا)

ان احادیث میں اُگر چہ بالخصوص دعاء میں رونے کا ذکر نہیں ہے، کیکن اتنا تو معلوم ہوا کہ رونے کی ضرورت ہے اوراس کا ایک اہم موقعہ دعاء بھی ہے۔ ﴿ ایک بزرگ کی حکایت:

مولا نارویؓ نے ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ وہ حاجت مندوں کو بھی مایوس نہ کرتے اور ہرسائل کی ضرورت یوری کرتے اوراینے پاس ہوتا تو دیدیتے اور اگر نہ ہوتا تو کسی سے قرض لے کر دیدیتے ،اس طرح ان بزرگ کے ذمہ بہت سے لوگول کا قرض ہو گیا اور ایک دن سارے قرض خواہ آپس میں مشورہ کر کے آپ کے یا س جمع ہو گئے اور عرض کیا کہ آج ہم آپ سے اپنا اپنا قرض وصول کرنے آئے ہیں ، اور جب تک آپ دیں گے نہیں ، ہم یہاں سے واپس نہ ہوں گے ،ان بزرگ نے فرمایا کهآپ حضرات تشریف رکھیں ،اللہ تعالیٰ دیں گے،تو میں دیدوں گا ،سارے قرض خواہ بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے،اسی درمیان باہر سڑک کی طرف ہے آواز محسوس ہوئی ، بزرگ نے خادم سےمعلوم کیا کہ کیا آ واز ہے؟ خادم نے بتایا کہ ایک بچہ ہے جوحلوا ﷺ رہا ہے ،فر مایا کہ بھائی اس کو بلا ؤاوران مہمانوں کی خاطر داری کرو خادم نے اس بچیکو بلایا اور معلوم کیا کہ حلوا کتنا ہے اور کتنے کا ہے؟ اور پھران بزرگ کو اس کی اطلاع کی ،انہوں نے اس بچہ سے فر مایا کہ ساراحلوا تول دو،اوران سب کو کھلا دو،اورتم بھی کھاؤ، چنانچہاس بچہ نے حلوا تولا اورسب کو کھلا دیا، جب سب کھا چکے تو اس بچہ نے حلوے کی قیمت مانگی ،ان بزرگ نے فر مایا کہ اگریسیے ہوتے تو بیلوگ

<sup>(</sup>١)الزهد لهنادُّ:١٠٠١

یہاں کیوں بیٹے ہوتے؟ بیلوگ اس لیے یہاں بیٹے ہیں کہ ہمارے پاس پینے ہیں ہیں تو بھی اس پینے ہیں ہیں تو بھی ان کے ساتھ بیٹے جا،اگر اللہ نے دیا تو بھی دیدیں گے، بین کروہ بچیز ورز ور سے رونے لگا اور کہا کہ میری مال مجھے مارے گی اگر میں بیلے کیکر نہ جاؤں۔

ابھی یہ باتیں ہورہی تھیں کہ کسی نے ان بزرگ کے دروازے پر دستک دی ،خادم نے دیکھاتوا یک صاحب ہیں، جواینے ہاتھ میں ایک تھیلی لیے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت کے لیے بیتحفہ لایا ہوں ،اس کوآپ تک پہنچاد و،خادم اس کو لے آیا ،اور حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا ،آپ نے فر مایا کہاس کوکھولواور دیکھو کہ کیا ہے؟ جب دیکھا تواس میںاشر فیاں تھیں ،فر مایا کہاللہ نے ان قرض خواہوں کے لیے بھیج دی ہیں ، ان کو گن گن کرسب کا قرضہا دا کر دو، خادم نے ان کو گنا اور قرض خواہوں کو دیدیا ،اس تھیلی میں اتنی رقم تھی کہ سارے قرض خواہوں کا قرض ادا ہو گیا اور ساتھ ہی اس بچہ کے حلوے کی رقم بھی ادا ہوگئی اورسب لوگ چلے گئے ،اس کے بعدان بزرگ نے اللہ کی جناب میں عرض کیا کہا ہے اللہ! مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور دیں گے ،مگریہ بچھے میں نہیں آیا كه آپ نے اتنا رُسوا كر كے كيوں ديا؟ اس پران كوالله كي طرف سے الہام ہوا كہ ہم تو دينا ہی حیا ہے تھےاوریہاں مانگنے والے توسب تھے،گمر کوئی رونے والا ہی نہیں تھا،اس لیے ہم نے تا خیر کر دی اور جب یہ بچےرو نے لگا تو ہم نے اس کی برکت سے دیدیا، یہ قصداس بات کے سبحفے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کورونا بہت پسند ہےاوررو نے پراللہ کی عنایت متوجہ ہوتی ہے،اس لیے دعاء میں خوب رونااور گڑ گڑ انا جا ہئے۔

﴿ زر،زور،اورزاري:

ایک بزرگ کی بات یاد آئی، وہ فر مایا کرتے تھے کہ کسی سے کام نکا لنے کے تین طریقے ہیں، یا تو زور دکھاؤیا زر دکھاؤیا زاری کرو، دنیا میں لوگوں سے کام ان متنوں طریقوں سے نکالا جاتا ہے چنا نچ بعض وقت کام بنانے کے لیے زور دکھا نا پڑتا ہے اور نور کی بنا پر دوسرا آ دمی ڈرکر ہمارا کام کر دیتا ہے، اور بعض اوقات کام بنانے کے لیے زر دکھانے کی نوبت آ جاتی ہے اور لا لیجی آ دمی زرکو دیکھکر ہمارا کام کر دیتا ہے، چیے عمو ماسر کاری دفاتر میں ہوتا ہے کہ افسر کوآپ رشوت کالا لیجے دیں تو کام کر ہے گا ور نہیں، ید دونوں طریقے اللہ تعالے کے در بار میں نہیں چلیں گے، اس لیے کہ وہ آ قا ساری طاقتوں کا منبع ہے اس کو کس کا زور مرعوب کر سکتا ہے؟ اسی طرح وہ مالک دو عالم ہے جس کے پاس سارے خزانے ہیں، وہ کسی کی دولت و مال سے کیا متاثر ہو سکتا ہے؟ اس کو نہ کی کالا لیج متاثر کر سکتا ہے، اس کو نہ کو نے اور نہ کسی کالا لیج متاثر کر سکتا ہے، اس لیے اللہ کے دربار میں نو ور دکھانے سے کام چلے گا اور نہ زرد کھانے سے کام چلے گا۔ فرمایا کہ اسکے دربار میں تو صرف اور صرف زاری سے کام فکلے گا گا یعنی رونے اور گرگڑ انے اور عزو نیاز سے اللہ کے یہاں کام فکلے گا ، اس لیے اللہ سے مانگنا ہوتو زاری سے کام لینا چا ہے۔

﴿ دعاء، قبولیت کے یقین سے کی جائے:

اس سلسله کا ایک اہم ادب میہ ہے کہ دعاء کرتے ہوئے اس کا یقین رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالی ہماری دعا ئیں قبول فر مائیں گے، اس بارے میں شک وشبہ اور تذبذب نہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ حدیث میں حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ: ﴿ اُدْ عُوْا اللّٰهَ وَ اَنْتُهُم مُوْقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ ﴾ ( ا ) ( ترجمہ: تم اللہ سے دعاء کرواس حال میں کہ تم قبولیت کا یقین رکھو ) مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال وطلب کے وقت، دل میں بیقنی کی کیفیت نہ

<sup>(</sup>۱) ترمذی:۱۰۹۴۱م احمد:۲۳۲۸

(عاء موس کا سے فیط

ہونا چاہئے بلکہ اس کی جگہ اللہ سے اُمید اور حسنِ طن ہونا چاہئے کہ وہ ہماری دعاء کو قبول کریں گے۔

🕏 جلدی مجانابُراہے:

بعض لوگ دعاء تو کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بعض مصلحتوں کی وجہ سے اس کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے، تو مالوی کا شکار ہوجاتے ہیں اور بعض تو اس سے بڑھ کر دعاء کرتے ہی واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے دعاء کی مگر قبول ہی نہیں ہوئی ، اصل میں بیسب شیطانی وساوس اور فریب کاری کا ایک حصہ ہے، شیطان اللہ کے بندوں کو اللہ سے کاٹ کر مختلف قتم کی مگر اہیوں میں مبتلا کر ناچا ہتا ہے، اس لیے وہ اس تدبیر سے بندے کو اللہ سے مایوس کراتا ہے، یہی وجہ ہے کا چر خزے نی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ:

﴿ يُسُتَحَابُ لِلاَ حَدِكُمُ مَالَمُ يَعُجَلُ ، يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمُ يُسْتَجَبُ لِي ﴾
(اور لیعنی: تمهاری دعاء قبول کی جائے گی جب تک کہ جلدی نہ مجائی جائے (اور جلدی مجائدی ہوئی)(ا)
جلدی مجانا یہ ہے کہ بندہ ) یوں کے کہ میں نے دعاء کی مرقبول نہیں ہوئی)(ا)

معلوم ہوا کہ دعاء کے بارے میں جلدی مچانا اوراس طرح کہنا کہ میں نے دعاء کی گرقبول نہیں ہوئی ، مایوی کی پیداوارہے،اس لیےاس سے بچناچاہئے۔ ﴿ بددعاء نہ کرو:

دعاء کا ایک اوب بیجھی ہے کہ برائی کی دعاء نہ کرے، لیتی بددعاء نہ کرے، نہ اپنے او پر اور نہ کسی دوسرے پر ، بعض لوگوں کی اور بالخضوص عورتوں کی عادت ہے کہ (۱) ( بخاری : ۵۸۷۵، سلم: ۲۹۱۲، تر ندی: ۳۳۳۹، ابو داؤ د: ۲۳۱۹، ابن ماجہ: ۳۸۳۳، احمد: ۸۷۸۴، مالک: ۴۲۲ بات بات پر بددعاء کرنے لگتے ہیں، پیرطریقہ اسلام کانہیں ہے، ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ نے ارشاد فر مایا:

﴿ لَا تَدُعُوا عَلَىٰ اَنْفُسِكُمُ وَلَا تَدُعُوا عَلَىٰ اَوُلَادِكُمُ وَلَا تَدُعُوا عَلَىٰ اَوُلَادِكُمُ وَلَا تَدُعُوا عَلَىٰ اَمُوَ الِكُمُ ،لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللّهِ سَاعَةً يَّسُأَلُ فِيهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيْبَ لَكُمُ ﴾

(تم اپنے حق میں اوراپنی اولا دکے حق میں اور اپنے مالوں کے حق میں بددعاء نہ کرو،میاد اوہ وقت دعاء کی قبولیت کا ہواور تمہاری دعاء اللہ قبول کرلے )۔(1)

اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اپنے او پرموت کی دعاء بھی نہ کرو ،

چنانچېر حضرت ابو ہربرہ ﷺ کاارشاد ہے:

ُ ﴿ لاَ يَتَمَنَّى اَحَدُّكُمُ الْمَوْتَ وَلا يَدُعُ بِهِ مِنُ قَبُلِ اَنْ يَّأْ تِيَهُ ،اِنَّهُ اِذَا مَاتَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ وَ اِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمَوْمِنَ عُمْرُهُ اِلَّا خَيْرًا﴾

(تم میں سے کوئی اپنی موت کی تمنا نہ کرے، اور نہ موت کے آنے سے پہلے اس کی اللہ سے دعاء کرے، کیونکہ جب موت آ جائے تو عمل کا سلسلہ ختم ہوجا تا ہے اور مؤمن کی عمر تو اس کے لیے خیر میں اضافہ ہی کرتی ہے )(۲)

غرض میرکہ اللہ تعالیٰ سے خیراور بھلائی ہی کے لیے دعاء کرنا چاہئے ، بددعاء کرنا اور موت کی دعاء کرنا ،ادب کے بھی خلاف ہے اور شرع کے بھی خلاف ہے۔

عام طور پر مائیں اپنی اولا د پر جب غصہ ہوتی ہیں ، تو ان پر بد دعاء کرتی اور ان کوکوں دیتی ہیں اور ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی کہ اگر یہ بد دعاء قبول ہوجائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہید دعاء دینے والی مائیں اس کو بدل وجان قبول کرلیں گی؟ اللہ کے رسول ﷺ نے اس حدیث میں یہ بتایا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں ، جس میں دعاؤں کی قبولیت مقدر ہوتی ہے اور ایسے اوقات میں جودعاء بھی کی جائے وہ اللہ کے دعاؤں کی قبولیت مقدر ہوتی ہے اور ایسے اوقات میں جودعاء بھی کی جائے وہ اللہ کے

(۱) مسلم: ۵۳۲۸، این حبان: ۱۳۱۵ (۲) مسلم: ۵۳۲۸، احمد : ۷۸۴۲

(عاء موكن كاست فيصل فيصل على موكن كاست فيصل المعادم ال

یہاں قبول ہو جاتی ہے، اس لیے دعاء کرنے والا اس کا خیال رکھے کہ دعاء خیر اور بھلائی کی کی جائے ، بددعاء نہ کی جائے ، ورنہ کہیں بعد میں پچھتا نا پڑے۔

### 🕏 امام حرم قاری سدلیس کاواقعه:

یہاں ایک عبرت خیز واقعہ موجودہ امام قاری سدلیں صاحب زید مجرهم کے بارے میں بعض معتبر ذرائع سے مجھے معلوم ہوا کہ ان کی والدہ محتر مہ جب کسی بات پر غصہ ہوتیں تو ان کو یوں بد دعاء دیتیں، کہ اللہ تم کوحرم کا امام بنائے ،اللہ اکبر! کیسی عجیب بد دعاء ہے ہے! جس میں سراسر رحمت اور برکت ہے، بید دراصل اسلامی تعلیم و تربیت کا اثر ہے، پھر د کیھئے اللہ تعالی نے ان کی بید دعاء قبول بھی فرمالی اور قاری سدلیں کوامام حرم بھی بنادیا اور ساری دنیا میں ان کوشہرت بھی دیدی ،اس واقعہ سے میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ماؤں کو ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہئے کہ اپنی اولاد کوکوسہ نہ دیں، جس سے اپنی اولاد کا ناکدہ ہو، جبیبا کہ قاری سدلیں صاحب کی والدہ نے کیا۔

# 🅏 دعاء میں وسیلہ کا حکم:

دعاء میں اللہ کے مقرب بندوں کا وسیلہ لینا بھی جائز ہے، اور اس کی صورت سے ہے کہ دعاء تو ہر حال میں اللہ ہی سے ہو، اور اس میں یوں کہا جائے کہ اے اللہ! ہماری دعاء کو حضرت نبی اکرم ﷺ کے صدقہ اور وسیلہ سے قبول فرما لیجئے ۔ شریعت میں اس طرح کا وسیلہ لینا جائز ہے اور حدیث سے ثابت ہے ۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک نا بینا صحابی حضرت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میں نا بینا ہوں ، آپ میرے لیے دعاء فرماد ہے کہ اللہ تعالی میری بینائی لوٹا دے ، آپ ﷺ فرمایا کہ میں بہتر ہے اور اگر چا ہوتو دعاء

(عاءمومن کا ۔۔۔ فیصل ۔۔ فیصل ۔ فیصل ۔۔ فیصل ۔ فی

کردوں ،ان صحابی نے عرض کیا کہ دعاء فرمادیں ،اس پر آپ انے ان کواچیمی طرح وضوکرنے کااور دورکعت نماز ادا کر کے اس طرح دعاءکرنے کا حکم دیا:

﴿ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَتَوَجَّهُ اِلَيْکَ بِنَبِيِّکَ مُحَمَّدٍ نَبِیِّ الرَّحُمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّی الرَّحُمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّی تَوَجَّهُتُ بِکَ اِلیٰ رَبِّی فِی حَاجَتِی هاذِه فَتُقُضٰی لِی اَللّٰهُمَّ شَفِّعُهُ فِیَّ (ا) (و فی بعض الروایات زیادة) وَشَفِّعُنِی فِیُهِ ﴿ (ا)

امام ترفدی نے اس حدیث کوشیح اورامام حاکم نے شیح علی شرط الشیخین قرار دیا ہے، اس حدیث سے علماء نے اس پراستدلال کیا ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں جیسے حضرات انبیاءاوراولیاء کے وسیلہ سے دعاء کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت نبی اکرم ﷺ نے ان صحابی کواس کی تعلیم دی، علامہ شوکائی نے بھی اسی کواختیار کیا ہے، جیسا کہ شہور اہل حدیث عالم مولا نا عبد الرحمٰن مبارک پوری نے علامہ شوکائی کی کتاب [تخفتہ الذاکرین] کے حوالہ سے ذکر کیا ہے۔ (۲)

جمہورابلِ سنت کا یہی مسلک ہے، ہاں جاہلوں میں وسیلہ کے نام پر جواولیاء اللہ سے براہِ راست مانگنے کا طریقہ رائے ہے، بیسراسرحرام اور شرک ہے۔ بدعقیدہ لوگ انہی اولیاء اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کران ہی سے مانگتے ہیں، یا بیہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پورا اختیار دیدیا ہے، اس لیے انہی کے توسط اور وسیلہ سے ہم کو ملے گا، جو بھی ملے گا۔ اس لیے ان اولیاء اللہ کی منتیں مانتے اور ان کی مزارات پر سحد کرتے ہیں تا کہ بیخوش ہوکر ہمارا کام بنادیں۔ یا در کھواللہ نے کسی کو اپنا کام سونپ نہیں دیا ہے اور اس طرح کا عقیدہ در اصل زمانہ جاہلیت کے مشرکوں کا تھا، حب کو اسلام نے گراہی قرار دیا ہے، اس کی مزید تفصیل حضرت شاہ ولی اللہ محدث (ا) تر ندی: ۲۵ سام نادیں کا متدرک حاکم :۱۸۵۱، مثل ایوم و اللیاۃ للنائی: ۱۸۵۱ مان خریمہ: ۲۲ میں الدون کی: ۱۸۵۱ متدرک حاکم :۱۸۵۱ مثل ایوم و اللیاۃ للنائی: ۱۸۵۱ (۲) دیکھو: تخفۃ الاحوذی: ۱۸۵۱ متدرک حاکم :۱۸۵۱ مثل الدوم و

(ناءمون کا <u>=</u> فیصل

دہلوگ کی کتاب[الفوزالکبیر] میں دیکھی جاسکتی ہے۔اوراحقر کے رسالہ [دیو بندیت وہریلویت، دلائل کے آئینہ میں ] میں بھی اس مسئلہ پڑفصیلی کلام موجود ہے۔

🥏 آمین پر دعاء کا اختیام ہو:

دعاء کاایک ادب پیهے که دعاء کا اختیام آمین پر ہونا چاہئے ، چنانچہ ابوداؤ د کی ایک حدیث میں اس کا ذکر ہے ،حضرت ابوز ھیرانٹمیر کی ہفر فراتے ہیں :

ایک رات ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے اور ہمارا گذر اللہ کے ایک بند بے پر ہوا جو بڑے الحاح و عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعاء کرر ہا تھا، رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوکر اس کی دعاء سننے گئے، پھر آپ نے ہم لوگوں سے فر مایا کہ اگر اس نے دعاء کا خاتمہ صحیح کیا اور مُہر بھی ٹھیک لگائی، تو جو اس نے مانگا ہے، اس کا اس نے فیصلہ کرالیا، ہم میں سے ایک نے عرض کیا کہ حضور! صحیح خاتمہ اور مُہر ٹھیک لگانا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ : آخر میں آمین کہ کرختم کرے۔(۱)

معلوم ہوا کہ دعاء کے آخر میں آمین کہنامتحب و پسندیدہ امر ہے اور اس سے دعاء کی قبولیت کی امید ہوجاتی ہے۔

مأ توردعاؤن كاامتمام كرين:

اخیر میں ایک اہم بات کا ذکر کرنا مناسب ہوگا، وہ یہ کہ حضرت نبی اکرم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں جو دعا ئیں کی ہیں،ان کے پڑھنے کامعمول بنالینا بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ ساری نبوی دعا ئیں اللہ کے یہاں مقبول ومنظور ہیں،الہٰذا جوان کو پڑھے گا،امید ہے کہ اس کے تن میں بھی اللہ کے یہاں یہ قبول ہوں گی۔اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جیسے ایک اللہ کا کلام ہے، جواللہ نے براہ راست حضرت نبی کریم ﷺ

<sup>(</sup>۱) ابوداو ٔ د:۸۰۳

پرنازل فرمایا، اسی طرح ایک کلام، الله کے نبی کھا براہ راست الله سے ہے، اوروہ آپ کھی دعائیں ہیں، اس لیے کہ بید دعائیں دراصل آپ کا وہ کلام ہے جو آپ کھی نے خود براہ راست الله تعالی سے فرمایا ہے، اس لیے اس میں بہت برکت ہے۔ اور اگر کسی کو اتنا نہ ہو سکے تو اس کو کم از کم اتنا تو کرنا چاہئے کہ آپ کھی کی ایک جامع دعاء جس میں آپ کی تمام دعاؤں کا خلاصہ اور نجوڑ آجاتا ہے، اس کا اہتمام کرلیا حائے۔ اوروہ یہ ہے:

﴿ اللّٰهُ مَّ اِنَّا نَسُأَلُکَ مِنُ خَيْرِ مَا سَأَلَکَ مِنُهُ نَبِيُّکَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَ نَعُونُ بِکَ مِنُ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَکَ مِنُهُ نَبِیُّکَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَ اَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَیْکَ الْبَلاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً اِلَّا بِاللّٰهِ ﴾ (1)

(ترجمہ: اے اللہ ہم جھے اس خیر میں سے مانگتے ہیں جس کا تیرے نی حضرت محد ﷺ نیس اللہ ہم جھے اس خیر میں سے میاہ مانگتے ہیں، جس سے تیرے دعزت محد ﷺ نے تھے سے پناہ مانگی ہے اور تیم ہی حضرت محد ہانگی جاسکتی ہے اور تیرا ہی کام حق کو پہنچانا ہے اور تیری مدد کے بغیر کسی میں نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ گرائی سے نیجنے کی قوت ہے۔)

اوراس دعاء سے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت نبی اکرم ﷺ نے بہت ساری دعا ئیں کیں ،اس پر صحابۂ کرام رضی الله عنهم نے عرض کیا کہ یارسول الله! آپ نے بہت می دعا ئیں فرمائیں جن کوہم یا دنہیں رکھ سکے۔اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا میں تم کوایک ایسی دعاء نہ بتا دوں جوان تمام دعا وَں کی جامع ہے؟ پھر آپ ﷺ نے اوپر کی دعاء سکھائی۔

<sup>(</sup>۱) ترندی:۳۳۳۳

(زعاء مومن کا سے فیصل (عام مومن کا سے فیصل سے فیصل سے اللہ مومن کا سے مومن کے سے مومن کا سے مومن کے سے مومن کا سے مومن کا سے مومن کے مومن کا سے مومن کے سے کے سے مومن کے سے مومن

غرض مید کدان دعاؤں کا اہتمام کرنا جواللہ کے نبی ﷺ ہے مروی ومنقول ہیں، بہت مبارک ہے اور اگر سب کا اہتمام نہ ہو سکے تو کم از کم اس جامع دعاء کا خصوصی اہتمام کرناچا ہے ، جس کا ابھی اوپر ذکر کیا گیا ہے۔

🕏 دوسرول کے لیے دعاء کا حصہ:

دعاء کے بارے میں ایک اور اہم بات بھی سن لینا چاہئے ، وہ یہ کہ دعاء میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعاء کی جائے ، خواہ وہ اپنے رشتہ دار ہوں یا دوست احباب ہوں یا اورکوئی ہو،اس کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے، چنانچہ نبی کریم ﷺ فضر مایا کہ:

﴿ دَعُوةَ الْمَرُءِ الْمُسُلِمِ لِآخِيُهِ بِظَهُرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأسِهِ مَلَكٌ مَوْكُلٌ ، كُلَّمَا دَعَا لِآخِيُهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلِكُ الْمُوَكِّلُ بِهِ المين وَ لَكَ بِمِثْلِ ﴾

مسلمان آ دمی کااپنے بھائی کے حق میں غائبانہ دعاء کرنامقبول ہے،اس کے سر ہانے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب بھی بیا پنے مسلمان بھائی کے حق میں دعاء کرتا ہے تو بیہ تقرر فرشتہ کہتا ہے:اللہ قبول کرے اور تخجیے بھی اس جیسی چیز عطاء ہو)(ا) اس لیے دعاء میں بخل نہ کرے اور صرف اسنے لیے دعاء کی تخصیص نہ کرے ملکہ سارے

اس لیے دعاء میں کبل نہ کرےاورصرف اپنے لیے دعاء کی شخصیص نہ کرے بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے اور والدین و بھائی ، بہنوں ، دوست احباب ، ودیگر رشتہ داروں کے لیے بھی دل کھول کر دعاء کرے۔

﴿ اختيام ودعاء:

حاصل کلام یہ کہ دعاء ایک اہم ترین عبادت ہے اس کا اہتمام کرنا چاہئے اور اپنی ہر

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۱۲۸۸ این ماجه: ۲۸۸۸ احمد: ۱۲۰۲۸

دینی و دنیوی حاجت وضرورت الله ہی کے سامنے پیش کرنا چاہئے۔ آخر میں یہ بند ہ حقیر وفقیر قارئین کرام کی خد مات میں گذارش کرتا ہے کہ اپنی دعاؤں میں اس حقیر کوچھی یا در کھیں اور بالخصوص خاتمہ بالخیر کے لیے دعاء فرعا ئیں۔

# فن اصول تفسير برايك لاجواب كتاب

#### ُنفحات العبير في مهمات التفسير"

#### تصنيف

حضرت مولا نامفتی محمد شعیب الله خان صاحب مفتاحی دامت برکاتیم
اس میں کوئی شک نہیں کوئی اصول تغییر برعلاء کی بہت کتابیں ہیں مگریا تو وہ اتی
طویل ہیں جس کے استفادہ سے طالب علم گھبراجا تا ہے یااتی مختر ہیں جو تمام اصول تغییر
کے مضامین کو حادی نہیں ہیں ،اس لیے ایسی کتاب کی شدید ضرورت محسوس کی جارہی تھی جو
'خیو الکلام ماقل و دل' کا مصداق ہو۔ لین اتن طویل بھی نہ ہو جس سے قاری
اکتاجائے اوراتی مختر بھی نہ ہوجس سے شکی باقی رہ جائے۔ چنا نچہ 'نضحات العبیو
فی معمات المتفسیو' تقریباً ایک سوچالیس کتابوں سے متفاد ہے جوشروع سے
آخرتک مدلل وجول ہے۔ جس کو مطالعہ کرنے سے ایک طالب علم کو اصول تغییر ہیں اچھی
خاصی مہارت حاصل ہوگئی ہے۔

نیزاس کتاب پر مکه مکرمه کے جلیل القدر اور کثیر النصانیف عالم ربانی علامه مجمع می الصابونی منظه الله سابق استاذ جامعه ام القرئی مکه المکر مدنے تقریظ کصی ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے اکا برعاماء (حضرت مولا نامفتی سعیداحمد صاحب پالن پوری (استاذ حدیث دارا لعلوم دیوبند) اور مولا ناسیدسلمان دیوبند) اور مولا نا نور عالم خلیل امینی (استاذ ادب دارالعلوم دیوبند) اور مولا ناسیدسلمان ندوی (استاذ دارالعلوم ندوة العلماء) نے بھی اچھے خیالات اور عمدہ تأثر ات سپر دقر طاس فرمائے ہیں۔

یں آج ہی آپاس کتاب کو حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے کلام'' قر آن مجید'' کے علوم سے استفادہ کریں!! (زماء موکن کا <u>=</u> فیسل

# منتخب نبوى دعائين

#### مُقتِكِكِّمْتَهُ

حامداً ومصلياً: یہ چندمنتخب دعا کیس ہیں جوحضرت رسالت ماپﷺ سےمختلف کتب میں منقول ہیں ۔ میں نے ملّا علی قاریؓ کی الحزب الاعظم اور حضرت مولا نا اشرف علی تھانو کُ کی مناجات ِمقبول سے ان کا انتخاب کیا ہے ۔صرف ایک دعاجو " اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين" الخ كالفاظ ع باس كومجموعة الا ذکار سے لیا ہے مگر بہ دعاء حدیث میں منقول نہیں ہے دعاء کے عمدہ ہونے کی وجہ سے اس کو لے لیا گیاہے ۔اور دعاؤں سے پہلے اللہ تعالے شانہ کے اساء حسنیٰ لکھ دیئے ہیں کیونکہ حدیث یاک میں ان کی فضیلت آئی ہے اور ان ناموں کی برکت سے دعائیں بھی قبول ہونے کی قوی امید ہے۔ان دعا وُں کا ور داور اہمتام ان شاء اللّٰدتمام دینی ودنیوی حاجات وضر وریات کے لیے کافی ہے۔اس سے استفاد ہ کرنے والے حضرات سے گذارش ہے کہاس حقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں بیاد فرمالیں محمد شعيب الله خان عفي الله عنه سرربيع الثاني رمهمهما

# بىم (لاد (ارحس (ارحم اسماء الله الحسنى »

هُوَ اللّٰهُ الَّذِى لآ اِلٰهُ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمانُ ،الرَّحِيْمُ ،الْمَلِکُ ،الْقُدُوسُ ، السَّلامُ ، الْمُومِنُ ، اَلْمُهَيْمِنُ ،الْعَزِيْرُ ،الْجَبَّارُ ،الْمُتَكَبِّرُ ، الْخَالِق ، الْبَارِیُ ، الْمُصَوِّرُ ، الْعَقْارُ ، الْقَهَارُ ، الْوَهَابُ ، الرَزَّاقُ ، الْفَتَاحُ ، الْعَلِيْمُ ،الْقَابِضُ ، الْمُحِرُ ، الْمَذِلُ ، السَّمِيْعُ ، الْبَصِيرُ ، الْحَكَمُ ، الْبَاسِطُ ، الْخَوفِضُ ،الرَّافِعُ ،الْمُعِزُ ، الْمُخِلُمُ ، الْعَقْوُرُ ، الشَّكُورُ ، الْعَلِيُ ، الْعَلِيُ ، الْعَلِيْمُ ، الْمَحِيرُ ، الْمَحِيرُ ، الْمَحِيرُ ، الْمَحِيرُ ، الْمَحِيدُ ، الْمُحَدِيم ، الْمُبُدِئُ ، الْمُحِيدُ ، الْمُحَدِيم ، الْمُبْدِئُ ، الْمُحِيدِ ، الْمُحَدِيم ، الْمُبَعِدُ ، الْمُحَدِيم ، الْمُومِيث ، الْمُحَدِيم ، الْمُعَدِدُ ، الْمُعَدِدُ ، الْمُعَدِدُ ، الْمُعَدِدُ ، الْمُعَدِدُ ، الْمُحَدِيم ، الْمُحَدِيم ، الْمُومِيث ، الْمُحَدِيم ، الْمُحَدِيم ، الْمُتَعَلِم ، الْمُعَدِدُ ، الْمُحَدِدُ ، الْمُحَدِدِ ، الْمُحَدِدُ ، الْمُحَدِدُ

الْعَفُوُّ الرَّءُ وُ فَ، مَالِکُ الْمُلُکِ، ذُوالْجَلالِ وَالْإِکْرَامِ، الرَّبُّ، الْمُفُوِّ، الرَّبُّ، النَّوْرُ، النَّافِعُ، النُّورُ، النَّافِعُ، النُّورُ، النَّافِعُ، النُّورُ، الْبَافِعُ، النُّورُ، الْبَادِيْعُ ، الْبَا قِي ، الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ، الصَّبُورُ.

﴿ اَللّٰهُمَّ لَکَ الْحَمُدُ كُلُّهُ وَلَکَ الشُّكُرُ كُلُّهُ وَ لَکَ الْخَلْقُ كُلُهُ وَ لَکَ الْخَلْقُ كُلُهُ وَلَکَ الْخَلْقُ كُلُّهُ وَ اِلَیْکَ یَرُجِعُ الْخَیْرُ كُلُّهُ وَ اِلَیْکَ یَرُجِعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ وَ اِلَیْکَ یَرُجِعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ .

(ا ب الله! سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں اور ساراشکر بھی تیرے لیے ہے اور سب ملک تیرا ہے اور تمام خلوق تیری ہے، سب بھلائی تیرے ہی قبضہ میں ہے، اور ہر معاملہ آخر کار تیرے ہی سامنے آتا ہے )

﴿ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا دَائِمًا مَّعَ دَوَامِكَ ، وَلَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا لَا الْحَمُدُ حَمُدًا لَا الْحَمُدُ حَمُدًا لَا الْحَمُدُ حَمُدًا ذَائِمًا لَا يُرِيدُ مُنْتَهٰى لَهُ دُونَ مَشِيئَتِكَ ، وَلَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا دَائِمًا لَا يُرِيدُ قَائِلُهُ إِلَّا رِضَاكَ، وَلَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا عِنْدَ كُلِّ طَرُفَةِ عَيْنٍ وَ قَائِلُهُ إِلَّا رِضَاكَ، وَلَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا عِنْدَ كُلِّ طَرُفَةِ عَيْنٍ وَ

تَنَفُّس كُلِّ نَفُس .

(ا \_ الله! تیری بینتگی کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی سب تعریف تجھ ہی کو زیبا ہے ، اور تیری ہینتگی کے ساتھ باقی رہنے والی سب تعریف تجھ ہی کو زیبا ہے ، اور (ا \_ الله!) تیرے ہی لیے وہ سب تعریف ہے جس کا تیری مشیت سے پہلے کہیں خاتمہ نہ ہو، اور ا \_ الله! تیرے ہی لیے ہمیشہ ہمیشہ ایسی تعریف زیبا ہے جس کا کرنے والا تیری رضامندی کے سوااور کوئی نیت نہ رکھتا ہواور تیرے ہی لیے اتنی بار سب تعریف زیبا ہے جشکے بار آئکھ جھکے اور جاندار سانس لے )

﴿ سُبُحَانَ الَّذِى تَعَطَّفَ بِالْعِزِّ وَ قَالَ بِهِ ، سُبُحَانَ الَّذِى لَكَ سُبُحَانَ الَّذِي لَكَ سُبُحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِى التَّسُبِيُحُ اللَّهَ ، سُبُحَانَ ذِى الْمَجُدِ النَّعَمِ ، سُبُحَانَ ذِى الْمَجُدِ وَ النَّعَمِ ، سُبُحَانَ ذِى الْمَجُدِ وَ الْكَرَمِ، سُبُحَانَ ذِى الْمَجَلالِ وَ الْإِكْرَامِ .

(یاک ہے وہ ذات ،عزت جس کی چا در ہے، اور عزت اس کا فرمان ہے، اور پاک ہے وہ ذات ، ہزرگی

جس کالباس ہے، اور بزرگی جس کی بخشش ہے، پاک ہے وہ ذات کہ ہرعیب سے پاکی صرف اس کے شامان ہے۔ شامان ہے اس کے شامان ہے، پاک ہے وہ ذات جو بڑنے فضل اور بخشش والی ہے، پاک ہے وہ ذات جو بڑنے احسان اور انعامات کی مالک ہے، پاک ہے وہ ذات جو بڑے احسان اور انعامات کی مالک ہے، پاک ہے وہ ذات جو بڑے جلالے والے کے مالک ہے)

﴿ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ا لِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى اللِّ الْبَرَاهِيْمَ اِنَّكَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمِرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . اَللّٰهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى اللِّ مُحَمَّدٍ كَمَا

بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَا هِيُمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْلٌا مَّجِيْلًا .

(اے الله رحمت نازل فرما محمط الله پراوران کآل پرجیبا کہ تونے رحمت فرمائی ابراہیم پراوران کی آل پرجیبا کہ تونے رحمت فرمائی ابراہیم پراوران کی آل پرجیا شہر تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔اے اللہ تو برکت نازل فرمائی ابراہیم پراوران کی آل پربیل شہر تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے)
والا ہے)

﴿ اَللَّهُمَّ اَحُسِنُ عَاقِبَتَنَا فِى الْا مُوْرِ كُلِّهَا وَ اَجِرُنَا مِنُ خِزُيِ اللَّهُ اللّ

۔ (الٰبی! ہمارے تمام کاموں کا انجام بہتر فر مااور ہم کودنیا کی رسوائی اور آخرت کےعذاب سے پناہ عطافر ما)

﴿ اللَّهُمَّ اِنَّكَ سَئِلُتُنَّا مِنُ انْفُسِنَا مَا لَا نَمُلِكُهُ إِلَّا بِكَ، فَاعُطِنَا

مِنُهَا مَا يُرُضِيُكَ عَنَّا .

(اے اللہ! تونے ہم سے وہ چیز طلب فرمائی ہے جس کے ہم مالک نہیں ہیں مگر نیری ہی مدد کے ساتھ البذاب تواس میں سے ہم کودہ عمل عطافر ماجو تھھ کوہم سے راضی کرد ہے )

﴿ اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسُئَلُکَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَ اجِلِهِ ، مَا عَلِمُتُ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ ، مَا عَلِمُتُ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَ عَلِمُتُ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَ عَلِمُتُ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَ

اجِلِهِ ، مَا عَلِمُتُ مِنْهُ وَ مَا لَمُ اَعُلَمُ .

(ا \_ الله ایس تجھے سے ساری بھلائیاں ما نگنا ہوں جواس دنیا میں جلدی ملنے والی ہیں وہ بھی اور جوآخرت میں دیر سے ملنے والی ہیں وہ بھی ، ان میں سے جومیں جانتا ہوں وہ بھی اور جونہیں جانتا ہوں وہ بھی ،اور تیری پناہ ما نگنا ہوں ہر برائی سے ،جوجلدی یا دیر سے پیش آنے والی ہو، جس کو میں جانتا ہوں اس سے بھی اور جس کو میں نہیں جانتا اس سے بھی )

﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى مَا قَدَّمُتُ وَ مَا اَخَّرُتُ وَ مَا اَعْلَنْتُ وَ مَا

اَسُرَرُتُ وَمَّا أَنْتَ اَعُلَمُ بِهِ مِنِّي .

(اے اللہ! میرےسب گناہ بخش دے جومیں نے پہلے کئے تقے اور جومیں نے بعد میں کئے اور جو چیپ کر کئے اور جو تھلم کھلا کئے اور جن کوقو مجھے نے یا دہ جانے والا ہے )

﴿ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوٰذُ بِكَ مِنُ عِلْمٍ لَّا يَنْفُعُ وَ مِنُ قَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ وَ مِنُ قَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ وَمِنُ ذَعَاءٍ لَّا يُسْمَعُ وَمِنُ نَفُس لاَتَشْبَعُ وَمِنُ هَوْزُلاءِ الْلاَرْبَعِ

(اےاللہ! میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم ہے جو گفع نہ دے اورایسے قلب سے جو تجھ سے نہ ڈرے اورایک دعاء سے جو قبول نہ کی جائے اورا یسے حریص نفس سے جو بھی سیر نہ ہو،غرض ان چاروں باتوں سے پناہ مانگتا ہوں)

﴿ اَللَّهُمَّ الْفَتَحُ لَنَا اَبُوَابَ رَحُمَتِکَ وَ سَهِّلُ لَنَا اَبُوَابَ رِزُقِکَ . (ا الله ! ہمارے لیے اپنی رحمت کے درواز کے کول دے ، اور اپنے (مقدر کردہ) رزق کے دروازوں (تک رسائی) آسان فرمادے)

﴿ اللَّهُمَّ اكُفِنَا بِحَلالِكَ عَنُ حَرَامِكَ وَ اَغُنِنَا بِفَضُلِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ . سِوَاكَ .

(اےاللہ! حرام کے بدلے تو ہمیں ہماری ضرورت کے مناسب حلال روزی عطافر مااوراپیخ فضل سے اینے مامواہے بے نیاز کردے)

. ﴿ اَللَّهُمَّ اِنِّنَى اَعُونُهُ بِکَ مِنُ زَوَالِ نِعُمَتِکَ وَ تَحَوُّلِ عَافِيَتِکَ وَ فُجَائَةِ نِقُمَتِکَ وَ جَمِيْع سَخَطِکَ . (ا \_ الله ابیس تجھے سے پناہ مانگتا ہوں تیری نعت زائل ہونے اور تیری عافیت کے رخ پھیر لینے اور تیرے عذاب کے اپیا نک آ جانے اور تیری تمام تر ناراضی ہے )

﴿ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ جُهُدِ الْبَلاءِ وَ دَرُكِ الشَّقَاءِ وَ سُوءِ

الُقَضَاءِ وَ شَمَاتَةِ الْاَعُدَاءِ .

(ا الله! ہم تیری پناہ لیتے ہیں آ زمائش کی تخی اور بدیختی کے پانے سے اور برے فیصلے سے اور دشمنوں کینسی الرانے ہے )

﴿ اللَّهِمَّ اجُعَلْنَا مِمَّنُ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهُ وَ اسْتَهُدَاكَ فَهَدَيْتَهُ وَ اسْتَهُدَاكَ فَهَدَيْتَهُ وَ اسْتَهُدَاكَ فَهَدَيْتَهُ وَ اسْتَنْصَرَكَ فَنَصَرُتَهُ .

(اے اللہ! تو ہمیں ان لوگوں میں بنالے جنہوں نے تیری ذات پربھروسہ کیاتو توان کے لیے کافی ہوگیااور جنہوں نے تجھ سے مدایت ما کی تو تو نے ان کونصیب فر مادی،اور جنہوں نے تجھ سے مدد حیا ہی تو تو نے ان کی مد دفر مائی )

﴿ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِيْنَ إِذَا آخُسَنُوا اسْتَبْشُووُا وَ إِذَا اللَّهُمَّ اللَّهُمُ

اَسَآوُّا اسْتَغُفَرُوُا .

(اے اللہ! ہمیں ان بندوں میں سے بنالے جو نیکی کریں تو خوش ہوں اور جب برا کام کریں تو مغفرت مانگیں)

﴿ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُکَ الصِّحَّةَ وَ الْعِقَّةَ وَ الْاَمَانَةَ وَ حُسُنَ الْخُلُقِ وَ الْاَمَانَةَ وَ حُسُنَ الْخُلُقِ وَ الرِّضٰي بِالْقَدُرِ .

(اے اللہ! میں تجھ سے تندرتی اور پا کدامنی کا طالب ہوں اور دیانت داری اورا چھے اخلاق کااور قضا وقدر پر اضی رہنے کا طلب گارہوں)

﴿ اللَّهُمَّ اجْعَلُنِي آخُشَاكَ كَانِّي آرَاكَ اَبَدًا حَتَّى الْـقَاكَ وَ اللَّهُمَّ اجْعَلُنِي الْـقَاكَ وَ

ٱسْعِدْنِيُ بِتَقُواكَ وَ لَا تُشْقِنِيُ بِمَعْصِيَتِكَ .

(اے اللہ! مجھے ایسابندہ بنا کے کہ تجھ سے اس طرح ڈرا کروں جیسا کہ تجھ کواپی آئکھوں سے دیکھ رہا ہوں

اور مجھ کوتقوی کی سعادت نصیب فرمااوراین نافر مانی کی دجہ سے مجھ کوبد بخت نہ ہنا)

﴿ اَللَّهُمَّ ارُزُقُنَا مِنُ رِّزُقِكَ الْحَلالِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ مَا تَصُونُ

بِهٖ وُجُوُهَنَا عَنِ التَّعَرُّضِ اللّٰي اَحَدٍ مِّنُ خَلُقِكَ.

(اے اللہ! ہم کوا پناحلال وطیب اور برکت والارز ق عنایت فرما، جس کی وجہ سے تو ہمیں اس بات سے بچالے کہ ہم اپنامنہ تیری نخلوق میں سے کسی کے سامنے سوال کے لیے لے کر آئیں)

﴿ اِلَّيْكَ رَبِّ فَحَبِّبُنِي وَ فِي نَفُسِي لَكَ فَذَلِّلُنِي وَفِي اَعُيُنِ

النَّاسِ فَعَظِّمُنِيُ وَمِنُ سَيِّيءِ الْآخُلاقِ فَجَنِّبُنِيُ .

(اے میرے رب! تو مجھے اپنی بارگاہ میں پسند فرمالے ، اور تو اپنے لیے مجھے کومیری نظروں میں ذکیل کردے اور دوسروں کی نظروں میں عزت والا کردے اور برے اخلاق سے مجھے کو تحفوظ فرمادے )

﴾ ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسۡئَلُكَ إِيُمَانًا دَائِمًا وَّ هُدًى قَيَّمًا وَّ عِلْمًا نَافِعًا.

(ا الله! میں تجھ سے ہمیشہ رہنے والا ایمان اورٹھیک مدایت اور نفع بخش علم مانگتا ہوں)

﴿ اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ عَمَلًا مُّتَقَبَّلاً وَّعِلْمًا نَّجِيْحًا وَّ سَعْيًا اللَّهُمَّ النَّهِ

مَّشُكُورًا وَّ تِجَا رِّةً لَّنُ تَبُوْرَ.

﴾ [ اےاللہ! میں تجھ سے ما گنگا ہوں مقبول عمل آور درست علم اور قابل قد رجدو جہداورا لیی تجارت جو گھائے میں نہ رہے )

﴿ اللَّهُمَّ ارُزُقُنَا مِنُ فَصُلِكَ وَلَا تَحْرِمُنَا رِزُقَكَ وَ بَارِكُ لَنَا اللَّهُمَّ ارْزُقُكَ وَ بَارِكُ لَنَا

فِيْمَا رَزَقُتْنَا وَ اجُعَلُ غِنَائَنَا فِيْ انْفُسِنَا وَ اجُعَلُ رَغُبَتَنَا فِيْمَا

عِنُدَكَ .

(اےاللہ! ہم کواپیخ فضل سے رزق عطافر مااورہمیں اپنے رزق سے محروم ندفر ما،اور جورزق تو نے ہم کو عطافر مایا ہے اس میں ہمیں برکت د ہے اور ہم کو دل کی تو گھری عطافر مااور ہمارے دل میں ان نعمتوں کی رغبت ڈال دے )

﴿ اللَّهُمَّ ا نِسُ وَحُشَتِىٰ فِى قَبُرِىٰ ، الْلَّهُمَّ ا رُحَمُنِىٰ بِالْقُرْآنِ

الُعَظِيْمِ وَاجُعَلُهُ لِى اِمَامًا وَّ نُورًا وَّ هُدًى وَّ رَحُمَةً ، اَلَّلهُمَّ ذَكُّرُنِى مِنْهُ مَا نَسِيْتُ وَ عَلِّمُنِى مِنْهُ مَا جَهِلُتُ وَارُزُقْنِى تِلاَوَتَه ا نآءَ الَّلَيْل وَ ا نآءَ النَّهَار وَ اجُعَلُهُ لِى حُجَّةً يَّا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ .

(ا ) الله! قبر کی دحشت میں میرے لیے انس کا سامان کر دے، اور قر آن عظیم کی برکت سے مجھے پررخم فرمااوراس کومیراامام اورمیرے لیے نور اور ہدایت ورحمت کا سبب بنادے، اے اللہ! اس کا جوحصہ میں مجھول چکا ہول وہ مجھے کو یاد کرادے اور جس کونہیں سمجھا اس کا علم عطافر مااورات ودن کی ہرساعت میں اسکی تلاوت نصیب فرمااور قیامت میں اس کومیرے قل میں دلیل بنادے، اے سب جہانوں کے پالنے والے

﴿ اَللَّهُمَّ اِنَّ قُلُوٰبُنَا وَ نَوَاصِيَنَا وَ جَوَارِحَنَا بِيَدِكَ ، لَمُ تُمَلِّكُنَا مِنْهَا شَيْئًا فَإِذَا فَعَلُتَ ذَالِكَ بِنَا فَكُنُ اَنْتَ وَلِيَّنَا وَاهْدِنَا اِللَّي

#### سَوَّاءِ السَّبيل.

(ا ساللہ! ہمارے دل، ہماری پیشانیاں اور ہمارے سب اعضاء تیرے ہی قبضہ میں ہیں، ان میں سے کس کا تونے ہم کو مالک نہیں بنایا، پھر جب تونے ہم کوالیا ہے بس پیدافر مایا ہے تواب تو ہی ہمارا کارساز بن جااور ہمیں سید ھےراستے کی ہدایت فرما)

﴿ اَللَّهُمَّ اغُفِرُ لِیُ خَطَایَایَ وَ ذُنُو بِیُ کُلَّهَا ،اَلْلَهُمَّ انْعِشْنِیُ وَ اَكْهُمَّ انْعِشْنِیُ وَ اَحْدِنِیُ لِصَالِحِ الْاَعْمَالِ وَ الْاَخُلَاقِ ، اِنَّهُ اَلْاَهُمَالِ وَ الْاَخُلَاقِ ، اِنَّهُ لَا يَهُدِیُ لِصَالِحِهَا وَ لَا یَصُرِفُ سَیِّنُهَا اِلَّا اَنْتَ .

(یااللّٰد میری کل خطائمیں بخش د ہے اور قصور ، یااللّٰہ مجھے رفعت دے اور مجھے زندہ رکھ اور مجھے رزق دے اور مجھے کو ہدایت کراچھے اعمال اوراخلاق کی کیوں کہ ہدایت نہیں کرتا ہے عمدہ اعمال واخلاق کی اور نہیں دورکرتا ہے برے اعمال اوراخلاق کوموائے تیرے )

﴿ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَلُکَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيُهَا مِنُ قَوْلٍ اَ وُ عَمَلٍ وَ اَكُوهُمَ اللّهُمَّ اِللّهُمَّ اِللّهُمَّ مِنُ اللَّهِ مِنُ قَوْلٍ اَ وُ عَمَلٍ . وَ اَعُودُ ذُبِکَ مِنَ النَّارِ وَ مَا قَرَّبَ اِلْدُهَا مِنُ قَوْلٍ اَ وُ عَمَلٍ . (اے الله مِن جَمِّه جنت كاسوال كرتا مول اور اس قول وكل كاجواس كرد برور مي اور ميں دوزخ <u>=</u> (59) <u>=</u> (60)

سے تیری پناہ لیتا ہوں اور اس قول وعمل سے جواس کے قریب کردے)

﴿ اللَّهُمَّ اِنَّکَ خَلَاقٌ عَظِیْمٌ ، اِنَّکَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ، اِنَّکَ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ ، اِنَّکَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِیْمِ ، اِنَّکَ الْبَرُّ الْجَوَّادُ الْكَرِیْمُ اِغْفِرُلِی وَ ارْحَمْنِی وَ عَافِینی وَارْزُقْنِی وَاسْتُرْلِی وَاجْبُرُنِی وَارْفَعْنِی

وَاهُدِنِيُ وَلَا تُضِلَّنِيُ وَادُخِلُنِي الْجَنَّةَ.

(ا ) الله! توسب كا پيرافر مانے والا بڑى عظمت والا ہے، تو بڑا سننے والا اورسب كچھ جانے والا ہے، بے شک تو بڑا بننے والا اور بڑا مہر بان ہے، بے شک تو عظمت والے عرش كاما لك ہے، اے الله! تو ہى ہے بہت بڑا محسن، بڑا تنى، اور کرم کرنے والا، مير کے گناہ بخش دے اور جھے پر رحم فر مااور جھے عافیت دے اور جھے رزق عطافر مااور مير سے عیب چھپالے اور ميرى اصلاح فر مااور جھ کو ہدایت نصیب فر مااور گمراہ نہ کر اور جھ کو جنت ميں داخل فر مادے)

﴿ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَغُفِرُكَ لِمَا تُبُتُ اِلَيْكَ مِنْهُ ، ثُمَّ عُدُتُّ فِيُهِ وَ اَسْتَغُفِرُكَ لِمَا اَعُطَيْتُكَ مِنُ نَفْسِى ، ثُمَّ لَمُ اُوُفِ بِهِ وَ اَسْتَغُفِرُكَ السَّعُفِرُكَ السَّعُفِرُكَ وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ خَيْر اَرَدُتُّ بِهِ وَجُهَكَ فَخَالَطَنِيُ فِيْهِ مَا لَيْسَ لَكَ . لِكُلِّ خَيْر اَرَدُتُّ بِهِ وَجُهَكَ فَخَالَطَنِيُ فِيْهِ مَا لَيْسَ لَكَ .

(ا ) الله! میں چھے سے ان گناہوں سے معافی مانگناہوں جو میں نے تو بہ کرنے کے بعد دوبارہ کئے ہیں اور میں چھے سے کئے شخے اور پھر میں اور میں بھی معافی مانگناہوں جو میں نے اپنی جانب سے جھھے سے کئے شخے اور پھر میں نے تجھ سے وہ پورنے نہیں کئے اور میں ان معتوں کی بھی معافی مانگنا ہوں جن کو میں نے تیری نافر مانی کرنے کا ذریعہ بنالیا ہو، اور چھے سے اس بھلائی کی بھی معافی مانگنا ہوں جس کو میں نے تیری نیت سے کرنے کا ارادہ کیا پھراس میں دوسری نیت شامل ہوگئی جو تیری ذات کے لیے نہھی)

﴿ اَللّٰهُمَّ حَبِّبُ اِلَـيُنَا الْإِيُمَانَ وَ زَيِّنَهُ فِى قُلُوبِنَا وَ كَرِّهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللُّهُمُ وَالْفُسُونَقَ وَ الْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيُنَ .

(اے اللہ! ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے اوراس کو ہمارے دلوں کی زینت بنادے

اور ہمارے دلوں میں کفر، گناہ اور نافر مانی سے نفرت ڈال دے اور ہم کوئیک راہ پر چلنے والا بھی بنادے )

﴿ اللَّهُمَّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ ذَكَّارًا، لَّكَ شَكَّارًا، لَّكَ رَهَّابًا،

لَّکَ مِطُوَاعًا، لَّکَ مُخُبِتًا، اِلۡیُکَ اَوَّاهًا مُّنِیبًا ، رَبِّ تَقَبَّلُ

تُوْبَتِىٰ وَ اغُسِلُ حَوْبَتِىٰ وَ اَجِبُ دَعُوَتِىٰ وَ ثَبِّتُ حُجَّتِىٰ وَ سَدِّدُ

لِسَانِيُ وَ اهْدِ قَلْبِيُ وَ اسْلُلُ سَخِيْمَةَ صَدْرِي .

(اے اللہ ،اے میرے پروردگار! مجھ کو بہت زیادہ آپ کویاد کرنے والا ، آپ کا بڑاشکر گزار ، آپ سے بہت ڈرنے والا ، آپ کا بڑاشکر گزار ، آپ سے بہت ڈرنے والا ، آپ کا بہت فرما ہردار ، آپ کی جناب میں بہت گز گڑانے والا اور آہ وزاری کے ساتھ متوجہ ہونے والا بنادے ، اے میرے پروردگار! میری تو بہ قبول کرلے ،میرے گناہ دھودے ،میری دعاقبول فرما ،میری جست مضبوط کردے ،میری زبان کوسیدھار کھ ،میرے دل کوراہ راست پراگا اور میرے دل کی سوزش (لیحنی کینہ) نکال دے )

﴿ اَللَّهُمَّ اِنَّا نَسُئَلُکَ مِنُ خَيْرِ مَا سَئَلَکَ مِنُهُ نَبِيُّکَ وَ حَبِيبُکَ مِنُهُ اللَّهُمَّ اِنَّا اَسُتَعَاذَکَ مِنُهُ اَلْمُنْکَ وَ حَبِيبُکَ مُحَمَّدٌ عَلَيْکَ مِنُهُ الْمُنْتَعَانُ وَ عَلَيْکَ الْمُنْتَعَانُ وَ عَلَيْکَ الْمُنْتَعَانُ وَ عَلَيْکَ الْمُنْتَعَانُ وَ عَلَيْکَ الْمُنْكَ أَلْكُمْ الْعَلِيِّ الْعَظِیْمِ.

(ا \_ الله! ہم تھے ہے مانگتے ہیں وہ سب انتھی اچھی باتیں جو تیر \_ نبی میں الله نے تھے ہے مانگی ہیں اور الله! ہم تھے ہے مانگی ہیں اور ان تمام بری بری باوی ہے، تیرا کا محق پہنچادینا ہے اور الله تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ کی میں نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ برائی ہے، تیرا کا محق پہنچادینا ہے اور الله تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ کی میں نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ برائی ہے بچئے کی قوت)

﴿ اَللّٰهُمَّ الْجَعَلُ حُبَّكَ اَحَبَّ الْاَشْيَاءِ اِلَىَّ وَ الْجَعَلُ خَشُيَتَكَ اَخُوَفُ اللّٰهُوقِ اِلَى اَخُوفُ اللّٰهُونَ اللّٰهُ اللّٰهُونَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ

(اے اللہ! مجھے اپنی محبت سب سے زیادہ پیاری کردے اوراپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ بڑھادے، اوراپنی ملاقات کی تڑپ عطافر مااور دنیا کی سب حاجتیں میرے دل سے نکال دے اور جب دنیاوالوں کو دنیادے کران کی آنکھیں ٹھنڈی کر ہے تو میری آنکھیں اپنی عبادت ٹھنڈی کرنا)

﴿ اَللَّهُمَّ اللَّهُ مُّ اللُّهُ بِي فِي تَيُسِيُرِ كُلِّ عَسِيْرٍ، فَإِنَّ تَيُسِيْرَ كُلِّ عَسِيْرٍ، فَإِنَّ تَيُسِيْرَ كُلِّ عَسِيْرٍ عَلَيْكَ يَسِيُرٌ ، وَ اسْئَلُكَ الْيُسُرَ وَ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنيَا وَ

اُلآخِرَةِ .

(اے اللہ! تو مهر بانی فرما مجھ پر ہرمشکل کے آسان کرنے میں، بے شک ہرمشکل کو آسان کرنا تیرے لیے بالکل آسان ہے اور میں تجھ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانی اور معافی کا طالب ہوں)

﴿ اللَّهُمَّ اِنَّى اَسُئَلُکَ الْفَوُزَ فِي الْقَضَاءِ وَ نُزُلَ الشُّهَذَاءِ وَ عَيْشَ السُّهَذَاءِ وَ عَيْشَ السُّعَدَاءِ وَ النَّصُرَ عَلَى الْاَنْحَدَاءِ ، إنَّكَ عَيْشَ السُّعَدَاءِ وَ انْتَكَ عَيْشَ السُّعَدَاءِ وَ انْتَكَ عَيْشَ السُّعَدَاءِ وَ انْتَكَ عَلَى الْاَنْحَدَاءِ ، إنَّكَ عَيْشَ السُّعَدَاءِ وَ النَّصُرَ عَلَى الْاَنْحَدَاءِ ، إنَّكَ عَيْشَ السُّعَدَاءِ وَ النَّعْسَ عَلَى اللَّاعَدَاءِ وَ النَّاسُ وَ النَّاسُ وَ النَّاسُ وَ النَّاسُ وَ النَّاسُ وَ الْعَلَى اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولَ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ ا

سَمِيُعُ الدُّعَاءِ .

(اے اللہ! میں تجھ سے تیرے فیلے میں کامیا بی اور شہیدوں کی مہمانی اور خوش نصیبوں کی زندگانی اور پیغمبروں کی ہمشینی اور دشمنوں پرفتح مندی مانگتا ہوں، بےشک تو دعاؤں کا ہڑا سننے والاہے)

﴿ اللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَسُمَعُ كَلامِيُ وَ تَرَى مَكَانِيُ وَ تَعُلَمُ سِرِّيُ وَ عَلَانِيَتِيُ وَلَا يَخُفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِّنُ اَمُرِيُ وَ اَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيْرُ الْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِي ، الْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْكَنُنِ وَ اَبْتَهِلُ اللّٰكِكَ ابْتِهَالَ الْمُذُنَبِ الشَّلِيُلِ ، وَ اَدْعُولُكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الصَّرِيرُ وَدُعَاءَ مَنُ حَضَعَتُ اللّٰكِلِ ، وَ اَدْعُولُكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الصَّرِيرُ وَدُعَاءَ مَنُ حَضَعَتُ لَكَ رَقْبَتُهُ وَ ذَلَّ لَكَ جِسُمُهُ وَ رَغِمَ لَكَ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ الاَتَجْعَلَنِي بِدُعَائِكَ شَقِيًّا وَ كُنُ لِّي رَعُولُولُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰكِ اللّٰهُمُ الللّٰهُمُ اللّٰهُمُ الللّٰهُمُ اللّٰهُمُ الللّٰهُمُ اللّٰهُمُ الللّٰهُمُ اللّٰهُمُ الللّٰهُمُ اللّٰهُمُ الللّٰهُمُ الللللْمُ الللّٰهُمُ الللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ الللّٰهُمُ الللّٰهُمُ الللّٰهُمُ الللّٰكُ اللّٰهُمُ الللّٰهُمُ اللّٰكُمُ اللّٰعُمُ الللّٰكِمُ الللّٰهُمُ اللّٰلَٰ اللّٰكُمُ اللّٰكُمُ اللّٰكُمُ اللّٰكُمُ اللّٰكُمُ الللّٰكُمُ اللّٰكُمُ اللّٰهُ اللّٰكُمُ الللّٰكُمُ الللّٰكُمُ الللّٰكُمُ الللّٰكُمُ الللللّٰكُمُ اللللّٰكُمُ اللّٰلِلْمُ اللللْلِكُمُ الللللْمُ الللللّٰكُمُ اللللْمُ الللّٰكُمُ الللللّٰكُمُ الللّٰكُمُ اللّٰكُمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللّٰكُمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللَ

(اے اللہ! تو میری بات من رہاہے اور میری جگد دکھ رہاہے اور میری پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے ،میری کوئی بات تھے ہے بھی ہوئی نہیں اور میں تخق میں مبتلا ہوں ، محتاج ہوں ، فریا داور بناہ کا طلب گار ہوں ، ڈرر ہا ہوں ، لرز رہا ہوں ، اے ٹا ہوں کا پورا پورا اقر ارکر تا ہوں ، اور میں تجھ سے مسکین کی طرح مانگل ہوں ، اور تجھ کو پکار تا ہوں ، اور تجھ کو پکار تا ہوں جیسا کہ ایک مصیبت زدہ ڈرنے والا پکار تا ہے اور اس کی طرح کیار تا ہوں جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہو اور جس کے آنسو جاری ہوں اور جس کا جسم تیرے سامنے ذکیل پڑا ہوا وراس کی ناک خاک آلود ہو۔ اے اور جس کے آنسو جاری ہوں اور جس کا جسم تیرے سامنے ذکیل پڑا ہوا وراس کی ناک خاک آلود ہو۔ اے اللہ! تو مجھ کو اس مانگنے میں محروم نہ فر مانا اور میرے لیے بڑا مہر بان اور بڑار جیم ہوجانا۔ اے ان سب سے بڑھ کر جود سے والے ہیں )

﴿ اللَّهُمَّ يَا كَبِيرُ يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ يَا مَنُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَلاَ وَزِيْرَ لَهُ وَيَا عَصْمَةَ الْبَائِسِ وَزِيْرَ لَهُ وَيَا عَصْمَةَ الْبَائِسِ الْخَائِفِ الْمُنِيْرِ وَيَا عَصْمَةَ الْبَائِسِ الْغَفْلِ الصَّغِيْرِ وَيَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْخَائِفِ الْمُسْتَجِيْرِ وَيَا رَازِقَ الطَّفْلِ الصَّغِيْرِ وَيَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْكَسِيرِ اَدُعُوكَ دُعَاءَ الْبَائِسِ الْفَقِيْرِ كَدُعَاءِ الْمُضْطَرِّ الصَّرِيْرِ، الْكَسِيرِ الْعَقْرِ كَدُعَاءِ الْمُضُطِّرِ الصَّرِيْرِ، الْسَّمُلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنُ عَرُشِكَ وَ بِمَفَاتِيْحِ الرَّحْمَةِ مِنُ كَتَابِكَ وَ بِالْاَسُمَاءِ الشَّمَانِيَةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى قَرُنِ الشَّمُسِ اَنُ السَّمُسِ اَنُ

تُجْعَلَ الْقُرُآنَ رَبِيْعَ قَلْبِي وَجَلاَ ءَ حُزُنِي.

(ا ) الله، ا ے بہت بڑے سنے والے، بڑے و کھنے والے، ا ے وہ ذات جس کا نہ کوئی شریک ہے نہ وزیر، اے آفیاب اور روثن چا نہ کے بیدا کرنے والے، اورا ہے وہ ذات کہ بختاج، خوفز دہ، ثناہ کے طالب کو پناہ دینے والے ہے، اورا ہے وہ ڈو اے بورا ہے ٹو والے، میں تجھ کوارز ق دینے والے اورا ہے ٹوٹی ہڈی کو جوڑ دینے والے، میں تجھ کواں ملاح کے کارز تا ہو جیسا کوئی مجبورا ندھالکارتا ہے، میں تجھ سے تیر عوث کے وسلہ سے جس سے کہ عزت کیلی ہوئی ہے، اور تیری کتاب میں رحمت کے خزانوں کی تنجیوں کے صدقے میں اور تیرے ان آٹھ نا موں کے طفیل میں جوآ فتاب پر لکھے ہوئے ہیں، اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ تو تر آن عظیم کومیرے دل کی بہار اور میر نے کم کا علاج بنادے)

﴿ يَامُونِسَ كُلِّ وَحِيْدٍ وَيَا صَاحِبَ كُلِّ فَرِيْدٍ وَيَا قَرِيْداً غَيْرَ بَعِيْدٍ

وَيَا شَاهِدًا غَيُرَ غَائِبٍ وَيَا غَالِبًا غَيُرَ مَغُلُوبٍ ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوُمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ ، يَانُورَ السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ ، يَا زَيُنَ السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ ، يَا جَبَّارَ السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ ، يَا عِمَادَ السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ ، يَا عِمَادَ السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ ، يَا عَمَادَ السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ ، يَا قَيَّامَ السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ ، يَا قَيَّامَ السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ ، يَا صَرِيْحَ السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ ، يَا ضَرِيْحَ السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ ، يَا ضَرِيْحَ الْمُسَتَصْرِ خِيْنَ وَ الْآرُضِ ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْمُفَرِّ جُ عَنِ الْمَكُرُوبِينَ وَ الْمُشَرِّ عُنِ الْمَكُرُوبِينَ وَ الْمُشَرِّ عُنِ الْمُضَورِينَ ، وَ يَا الْمُرَوِّ حَيْ الْمُضَورِينَ مَنْزُولٌ بِكَ كَاشِفَ الْكُرَبِ يَآ الِلْهَ الْعَالَمِينَ يَآ ارْحَمَ الرَّاحِمِينَ مَنْزُولٌ بِكَ كَاشِفَ الْكُرَبِ يَآ الِلْهَ الْعَالَمِينَ يَآ ارْحَمَ الرَّاحِمِينَ مَنْزُولٌ بِكَ

كُلُّ حَاجَةٍ .

(اے ہر تبہ شخص کے غمنوار،اوراے ہرا کیلے کے ہمرم، اے وہ قریب جوہم سے کہیں دور نہیں، اے وہ حاضر جو کہیں غائب نہیں اوراے ہوا کیلے کے ہمرم، اے وہ قریب جوہم سے کہیں دور نہیں اوراے ہیں شائب نہیں اوراے ہور اوراے دور روں کو تفاضے والے، اوراے ہزرگی و بخشش کے مالک، اے آسانوں اور زمین کے نور،اوراے آسانوں اور زمین کے نور،اوراے آسانوں اور زمین کے نہیں کے زبردست مالک اوراے آسانوں اور زمین کے سہارے ،اے آسانوں اور زمین کو بغیر کسی نمونہ کے بنانے والے، اوراے آسانوں اور زمین کے کھڑار کھنے والے، اوراے آسانوں اور زمین کے کھڑار کھنے والے، اوراے غم زدوں کے راحت رساں، اوراے مجوروں کی دعاء قبول کرنے والے، اوراے بے چینیوں کے دور کرنے والے اوراے سارے جہانوں کے معبوداوراے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کررتم کرنے والے! ساری ضرور تیں تیرے ہی سامنے پڑھی رہیں)

أَلْلُهُمَّ اقُسِمُ لَنَا مِنُ خَشُيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيُنَنَا وَ بَيُنَ وَ بَيُنَ اللَّهُمَّ الْلَهُمَّ الْلَهُ مَا تُحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَ بَيُنَ مَعَاصِيْكَ وَ مِنَ الْيَقِيُنِ مَا تُهَلِّئُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَ مِنَ الْيَقِيُنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنُيَا وَ مَتِّعُنَا بِأَ سُمَاعِنَا وَ اَبُصَارِنَا وَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُو

ر فيصل \_\_\_\_\_\_ (64) \_\_\_\_\_\_

قُوَّتِنَا مَا آخُييُتَنَا وَ الجَعَلِ الْوَارِثَ مِنَّا وَ الجَعَلُ ثَـَارَنَا عَلَى مَنُ ظَلَمَنَا وَ انْصُرُنَا عَلَى مَنُ عَادَانَا وَ لَا تَجْعَلُ مُصِيْبَتَنَا فِى دِيُنِنَا وَ لَا تَجْعَلُ مُصِيْبَتَنَا فِى دِيُنِنَا وَ لَا تَجْعَلُ اللَّهُمَّ وَلَا عَلَى مَنُ كَادَانَا وَ لَا تَجْعَلُ اللَّهُمَّ وَلَا عَلَمِنَا وَلاَ عَلَيْنَا وَ لَا تَكُومُنَا وَ لَا تَلْهُمَّ وَدُنَا وَ لَا تَنْقُصُنَا وَ اكْرِمُنَا وَلاَ تَعْرِمُنَا وَ الرِّهُ نَا وَ لَا تُؤْثِرُ عَلَيْنَا وَ ارْضِنَا وَ لاَ تَنْقُصُنَا وَ ارْضِنَا وَ لاَ تَعْرِمُنَا وَ الرِّنَا وَ لَا تُؤْثِرُ عَلَيْنَا وَ ارْضِنَا وَلَا تَحْرِمُنَا وَ الرِّرُ نَا وَ لَا تُؤْثِرُ عَلَيْنَا وَ ارْضِنَا

عَنُكَ وَ ارُضَ عَنَّا .

(ا ) الله الجميس اپناا تناخوف عطافر ما جس کی وجہ سے تو ہمار نے درمیان اوراپنی نافر مانیوں کے درمیان حال ہوجائے اوراپی اتن فر ما ہرداری کا جذبہ عطافر ما جس کے سبب تو ہم کواپی جنت تک پہنچا دے اور وہ یقین دے جس کی وجہ سے تو دنیا کی مصیبتوں کا جمیلنا ہم پر آسان کردے اور جب تک ہم کوزندہ رکھے ہمارے کا نوں اور ہماری آنکھوں اور ہماری قوت سے ہم کو فائدہ اٹھانے کا موقع عطافر ما ، اور ہماری زندگی تک تک ان کو قائم رکھ کر ہمار اوارث بنا ، اور ہماری قوت سے ہم کو فائدہ اٹھانے کا موقع عطافر ما ، اور ہماری زندگی مدفر ماان لوگوں کے مقابلہ میں جو ہم سے دشمنی رکھیں اور ہماری مصیبت ہمارے دین پر ندڈ ال اور دنیا کو ہمار برا مقصد نہ بنا اور نہاں کو ہمارے علم کی انہائی پرواز بنا ، اور جو ہمارے او پروٹم ند کھائے اس کو ہما جو ملا نہ نہ کر اور ہمیں عزت دے اور ذکیل نہ کر اور ہم کو عطافر ما اور تو ہم کو رہم کو رہم کو اپنے سے راضی کر دے عطافر ما اور تو ہم سے راضی کر دے دور قبیم ہوجا)

﴿ اَللَّهُمَّ اَعِنِّى عَلَى دِينِي بِالدُّنِيا وَ عَلَى آخِرَتِي بِالتَّقُواى وَ الْحَفَظُنِيُ فِيمًا حَضَرُتُهُ ، يَا الْحَفَظُنِيُ فِيمًا حَضَرُتُهُ ، يَا مَنُ لَا تَضُرُّهُ اللَّهُ الْمَغْفِرَةُ ، هَبُ لِيُ مَا لَا يَنْقُصُهُ الْمَغْفِرَةُ ، هَبُ لِيُ مَا لَا يَضُرُّكَ ، إنَّكَ اَنْتَ الْوَهَابِ.

(اے اللہ! ونیاکے ذریعہ جارے دین میں جاری مدوفر مااور تقوی کے ذریعہ جاری آخرت میں مدوفر ماامری موجودگی میں معاملات میری

ذات کے سپر دنہ فرما،اےوہ بے نیاز ذات کہ بندوں کے گناہ جس کا کچھ بگا ڈنبیں سکتے اورجس کی بخشش اس کے یہال کوئی کی نہیں کرتی، جو ( بخشش ) تیرے یہال کی کا باعث نہیں ہوتی وہ جھے عطا کردےاوروہ چیز ( گناہ) جس سے تیرا کچھ کٹر تانہیں وہ معاف کردے، بلا شہتو بڑا داتا ہے)

﴿ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسُئَلُكَ فَرَجًا قَرِيْبًا وَ صَبْرًا جَمِيْلًا وَ رِزُقًا وَّاسِعًا وَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسُئَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَ دَوَامَ وَ الْعَافِيَةِ وَ لَنُسْئَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَ اللَّهِنَى عَنِ النَّاسِ وَ لَا حَوُلَ وَلَا أَعُنَى عَنِ النَّاسِ وَ لَا حَوُلَ وَلَا أَعُنَى عَنِ النَّاسِ وَ لَا حَوُلَ وَلَا أَعُنَا اللَّهُ الللللَّا اللَّلَّا الللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّالَالَاللَّالِمُ اللَّالَالَالَاللَّالَا الللّ

قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ .

(اے اللہ! ہم تجھے مال میں کشاد گی، صبر جمیل، کشادہ روزی اور ہر بلاءے عافیت مانگتے ہیں، اور ہم تجھ سے کممل عافیت، دائی عافیت اور عافیت پرشکر گزاری، اور لوگوں سے بے نیازی مانگتے ہیں، قوت نہیں ہے اور نہ طافت مگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، جوبہت بلند اور ہزی عظمت والا ہے)

﴿ يَا مَنُ لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ وَلَا تُخَالِطُهُ الطَّنُونُ وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونُ وَلَا يَضِفُهُ الْوَاصِفُونَ وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ وَلاَ يَخْشَى الدَّوَائِرَ ، يَعْلَمُ مَثَاقِيْلَ الْبَحَارِ وَ عَدَدَ قَطْرِ الْاَمُطَارِ وَ عَدَدَ وَلَا الْجَبَالِ وَ مَكَايُهِ النَّهَارُ وَ عَدَدَ قَطْرِ الْاَمُطَارِ وَ عَدَدَ وَرُقِ الْاَشُونُ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَ اللَّمُ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَلا تُولِي مِنْهُ سَمَا ءٌ سَمَا ءً وَلا ارْضُ ارْضًا وَلا بَحُرٌ مَا فِي وَلا تَعْرِهُ وَلا جَبَلٌ مَا فِي وَعُرِه ، اِجْعَلُ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَ خَيْرَ عَمْلِي خَوَاتِمَهُ وَ خَيْرَ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ يَا وَلِي الْإِللهُ اللهِ اللهُ يَا وَلِي الْإِللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَاهُلِهِ ثُبِّتُنِيُ بِهِ حَتَّى ٱلْقَاكَ.

(اے وہ ذات جس کو سکھیں نہیں دیکھ پاتیں اور جس کوخیالات نہیں پاسکتے اور نہ بیان کرنے والے اس کی حمد و نتابیان کر سکتے ہیں ،اور نہ زمانہ کے حوادث اس میں کوئی اثر پیدا کر سکتے ہیں ،اور نہ وہ گردش زمانہ سے اس کوکوئی ڈر ہے، پہاڑوں کے وزن ،دریاؤں کے پیانے ،بارشوں کے قطرے اور درختوں کے پتے سب اس کے علم میں ہیں، جوان سب چیزوں کو جانتی ہے جس پررات کی تاریکی چھاتی ہے اور دن روشن ڈالٹا ہے، جس سے آسان دوسرے آسان کو چھپانہیں سکتا، اور نہ زمین دوسری زمین کو،اور نہ سمندراس چیز کو چھپا کتے ہیں جوان کی تہد میں ہے، اور نہ بہاڑ جوان کے پھر لیے جگر میں ہیں! تو میری عمر کا بہترین حصہ آخر عمر میں اور میرے سب سے اچھے علی خاتمہ کے وقت مقدر فرمادے اور میرے دنوں میں سب سے مجعلادن وہ بنادے جس میں تجھے سے ملول یعنی قیامت)

﴿ اَللَّهُمَّ الْجُعَلُ فِى قَلْبِى نُورًا وَ فِى بَصَرِى نُورًا وَ فِى سَمُعِى نُورًا وَ فِى سَمُعِى نُورًا وَعِنُ نَورًا وَعِنُ خُورًا وَعِنُ نُورًا وَاجْعَلُ فِى عَصَبِى نُورًا وَقِى لَحُورًا وَقِى لَكُمِى نُورًا وَقِى شَعْرِى نُورًا وَقِى بَشَرِى نُورًا وَ فِى لَسَانِى نُورًا وَقِى نَورًا وَ فِى خَطَامِى نُورًا وَ فِى قَبْرِى نُورًا وَ فِى اللهُمَّ اَعُظِمُ لِى نُورًا وَ الْحَعَلُنِى اللهُمَّ اَعُظِمُ لِى نُورًا وَ الْحَعَلَى اللهُمَّ الْحَعَلُ لِى نُورًا وَ الْحَعَلَى اللهُمَّ الْحَعَلُ لِى نُورًا وَ الْحَعَلَى اللهُمُ اللهُمُ الْحَالَ لِى نُورًا وَ الْحَعَلَى اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ الْحَلَى اللهُ اللهُو

(اےاللہ! میرے دل میں نورڈال دے، میری آنکھوں اور کان میں نورڈال دے، میرے دائیں ہائیں، پیچھے سامنے نور عطافر ما، اور میرے اوپر سے اور میرے نیچے سے (ہرسمت سے ) نور ہی نور کر دے۔ اے اللہ مجھے نورعطافر ما اور میرے لیے نور کر دے اور میرے پھول میں نور ہیدافر مادے اور میرے گوشت میں نور، میری خون میں نور، میری خون میں نور، اور میری جان میں نور، میری ذبان میں نور، اور میری جان میں نور، میری ذبان میں نور، اور میری جان میں نور، میری نارانور ہی نور بنادے)

﴿ اَللّٰهُمَّ اَصُلِحُ لِیُ دِینِیَ الَّذِی هُوَ عِصْمَةُ اَمُرِیُ وَ اَصُلِحُ لِیُ دُنیَایَ الَّتِی فِیهَا لِیُ دُنیَایَ الَّتِی فِیهَا لِیُ دُنیَایَ الَّتِی فِیهَا مَعَاشِیُ وَ اَصُلِحُ لِیُ آخِرَتِیَ الَّتِی فِیهَا مَعَاشِی وَ اَصُلِحُ لِیُ آخِرَتِیَ الَّتِی فِیهَا مَعَادِیُ وَ اَحُینِیُ مَا کَانَتِ الْحَیلوةُ خِیرًا لِیُ وَتَوَقَیٰیُ اِذَا کَانَتِ الْوَفَاةُ خَیرًا لِیُ وَتَوقَیٰیُ اِذَا کَانَتِ الْوَفَاةُ خَیرًا لِیُ وَتَوقَیٰیُ اِذَا کَانَتِ الْوَفَاةُ خَیرًا لِیُ وَتُوفَیٰیُ اِذَا کَانَتِ الْوَفَاةُ خَیرًا لِیُ وَ اَجُعَلِ الْحَیلوةَ زِیادَةً لِیُ فِی کُلِّ حَیْرِ وَ اَجْعَلِ

### الُمَوُتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرٍّ .

(اے اللہ! میرادین سنوار دے جس میں میرے ہرکام کی حفاظت ہے، اور میری و نیا درست کر دے جس میں میرا گزران ہے، اور میری آخرت درست فر مادے جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے، اور مجھے زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی اچھی ہواور دنیا ہے اٹھالے جب میرے لیے موت بہتر ہواور میری زندگی کو ہر بھلائی میں زیادتی کا سبب بنادے اور موت کو ہر برائی ہے راحت کا باعث بنادے)

قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

(تیر سوامعبودکوئی نہیں، جو بڑا ہر دبار بڑے کرم والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جملہ عیوب سے پاک ہے جو حوث عظیم کارب ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کارب ہے، میں تجھ سے وہ تمام اسباب جو تیری مغفرت لیقنی ہوجائے اسباب جو تیری مغفرت لیقنی ہوجائے اور ہرعیب سے حفاظت اور ہرنیکی کا مال غنیمت اور ہرگناہ سے سلامتی مانگا ہوں، کوئی میرا گناہ باتی نہ چھوڑ جس کوتو بخش نہ دے اور نہ کوئی فکر جس سے تو رہائی نہ دید سے اور نہ کوئی کر جس سے تو رہائی نہ دید سے اور نہ کوئی تکلیف جس کا تو از الہ نہ فر مادے اور نہ کوئی الی ضرورت جو تیری رضا مندی کا سب ہوجس کوتو پورا نہ فرمادے اور نہ کوئی الی ضرورت جو تیری رضا مندی کا سب ہوجس کوتو پورا نہ فرمادے اور نہ کوئی تکلیف جس کا تو از الہ نہ فرمادے اور نہ کوئی الی ضرورت جو تیری رضا مندی کا سب ہوجس کوتو پورانہ فرمادے اور نہ کوئی ایک خور کم کرنے والے!)

﴿ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمُواتِ السَّبُعِ وَرَبَّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ، اَللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ اكْلُهُمَّ اكُونِي كُلَّ مُهِمٍّ مِنُ حَيْثُ شِئْتَ وَ مِنُ اَيْنَ شِئْتَ، حَسُبِيَ اللّٰهُ

لِدِيْنِيُ، حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَا اَهَمَّنِيُ، حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَنُ بَغِي عَلَيَّ ، حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَنُ كَادَنِيُ بِسُوءٍ ، حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَنُ كَادَنِيُ بِسُوءٍ ، حَسْبِيَ اللَّهُ عِنْدَ الْمَسْئَلَةِ فِي الْقَبُرِ، حَسْبِيَ اللَّهُ عِنْدَ الْمَسْئَلَةِ فِي الْقَبُرِ، حَسْبِيَ اللَّهُ عِنْدَ الصِّرَاطِ حَسْبِيَ اللَّهُ عِنْدَ الصِّرَاطِ حَسْبِيَ اللَّهُ عَنْدَ الصِّرَاطِ حَسْبِيَ اللَّهُ عَنْدَ الصِّرَاطِ حَسْبِيَ اللَّهُ عَنْدَ الصِّرَاطِ حَسْبِيَ اللَّهُ عَنْدَ الصَّرَاطِ حَسْبِيَ اللَّهُ

لَا اِلهُ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ .

(اے اللہ! ساتوں آسانوں کے مالک اور عرش عظیم کے مالک، اے اللہ! میری ہر مشکل میں کافی ہوء، جس طرح سے تو چا ہے امیر سے جوجا ، جس طرح سے تو چا ہے اللہ اور جس جگہ سے تو چا ہے ، میرے دین کے لیے اللہ تعالیٰ ہی جھے کافی ہے ، جھے گر میں ہتلا کرنے والے اور جس کھی اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے ، جھے کافی ہے ، جھے برائی سے فریب دینے تعالیٰ ہی بھے کافی ہے ، جھے برائی سے فریب دینے والے سے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے ، جھے برائی سے فریب والے سے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے ، جھے برائی سے فریب وال کے وقت اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے ، جھے کم میزان کے پاس اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے ، جھے بل صراط کے او پر اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے ، وہی عرف کے او پر اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے ، وہی عرف کافی ہے ) کافی ہے ، وہی عرف کافی ہے )

﴿ اَلْلَهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْشَّكِّ فِي الْحَقِّ بَعُدَ الْيَقِيُٰنِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّكِ فِي الْحَقِّ بَعُدَ الْيَقِيُٰنِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنُ شَرِّ يَوُم الدِّيُن . بِكَ مِنُ شَرِّ يَوُم الدِّيُن .

(اَ اللّٰہ! میں یقین کے بَعد حق میں شک کرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں ،اُور شیطان مردود سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں ،اور قیامت کے دن کے شرسے تیری پناہ جاہتا ہوں)

﴿ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَ الْكَسَلِ وَ الْهَرَمِ وَ الْمَعْرَمِ وَ الْمَهُرَمِ وَ الْمَعْرَمِ وَ الْمَعْرَةِ وَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَمْرِيْ وَ الْمَمْرَاتِ وَ مِنَ الْقَسُوةِ وَ الْمَمْرَاتِ وَ مِنَ الْقَسُوةِ وَ الْمَمْرَاتِ وَ مِنَ الْقَسُوةِ وَ الْمَعْفَلَةِ وَ الْمَمْرَاتِ وَ مِنَ الْقَسُوةِ وَ الْمَعْفَلَةِ وَ الْمَعْمَاتِ وَ مِنَ الْقُسُوةِ وَ الْمَعْفَلَةِ وَ الْمَعْرَو الشَّرُكِ وَالْفُسُوقِ

وَ الشَّقَاقِ وَ السُّمُعَةِ وَ الرِّيَاءِ وَمِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَ الْجُنُونِ
وَالْجُزَامِ وَ سَيِّئِ الْاَسُقَامِ وَ ضَلَعِ اللَّيْنِ وَمِنَ الْهَمِّ وَ الْحُزُنِ
وَالْبُخُلِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ وَمِنُ اَنُ أُ رَدَّ اللَّي اَرُذَلِ الْعُمُو وَ فِتُنَةٍ

. " وَالْبُحُلِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ وَمِنُ اَنُ أُ رَدَّ اللّٰي اَرُذَلِ الْعُمُو وَ فِتُنَةٍ

### الدُّنْيَا .

(ا ۔ اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں کم ہمتی سے اور ستی سے ، اور ہز دلی سے اور بہت بڑھا پے سے اور قرض سے اور قرط نے اور قرط کے فتنہ سے اور دوزخ کے فتنہ سے اور قباری کے برے فتنہ سے اور فتا بی کے برے فتنہ سے اور فتا بی کے برے فتنہ سے اور فتا بی کہ برے فتنہ سے اور فتا بی کہ برے فتنہ سے اور فتا کی برے فتنہ سے اور فتا کی ہے اور فتا کہ اور کھانے سے اور فتا سے اور فتا کے سے اور فتا کے سے اور فتا کے سے اور بہرے ہونے سے اور گو نگے ہونے سے اور بہرے ہونے سے اور گو نگے ہونے سے اور بخل سے اور بہرے اور اس سے اور بی کے فتنہ سے اور کئی سے اور لی سے اور اس سے کہ نا کارہ عمر تک چنچوں اور دنیا کے فتنہ سے )

﴿ اللّهُمَّ اجُعَلُ صَبَاحَنَا صَبَاحَ الصَّالِحِيْنَ وَ مَسَائَنَا مَسَاءَ الشَّاكِرِيْنَ وَ الْمُسَائَنَا الْمُطِيْعِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ وَ الْبُدَانَ الْمُطِيْعِيْنَ وَ الشَّاكِرِيْنَ وَ الْبُدَانَ الْمُطِيْعِيْنَ وَ سُرُورَنَا قُلُوبَنَا قُلُوبَنَا قُلُوبَنَا قُلُوبَنَا قُلُوبَنَا قُلُوبَنَا قُلُوبَيْنَ وَ سُرُورَنَا سُرُورَ الْعَارِفِيْنَ وَ خُشُوعَنَا خُشُوعَ سُرُورَ الْعَارِفِيْنَ وَ خُشُوعَنَا خُشُوعَ الْمُمُنْ النَّبِيِّ الْمُدُنِيْنَ وَيُنَا دِيْنَ النَّبِيِّ الْمُدُنِيِيْنَ النَّبِيِّ الْمُدُسِلِيْنَ وَ خَاتَم النَّبِيِّيْنَ .

(ا بے اللہ! ہمار ہے جسے صالحین کی صبح جیبی ،اور ہماری شام شاکرین کی شام جیبی ،اور ہماری زبانیں ذکر کرنے والوں کی زبانیں جیبی ،اور ہمار بے بدن اطاعت شعاروں کے بدن جیسے ،اور ہمارے دل خشوع والوں کے دل جیسے ،اور ہماری رومیں تجھ ہے مجبت کرنے والوں کی رومیں جیبی ،اور ہماری خوثی عارفین کی خوشی جیبی ،اور ہماری آئکھیں عبرت سے دکیھنے والوں کی آئکھیں جیبی ،اور ہماری عاجزی کوشر مندہ گنہ گاروں کی عاجزی جبیہا،اور ہمارےا عمال کو مقبول بندوں کے اعمال جبیہا،اور ہمارادین نبی محمر سیدالمرسلین وخاتم انبین علیہ کا دین بنادے)

﴿ اَللَّهُمَّ اسْتُرُعُو رَاتِنَاوِ امِنُ رَوُعِتِنَا ۗ

(ا الله همارے عيوب كى برده پوشى فرمااور نهميں خوف كَى چيزوں سے امن نصيب فرما)

﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي اَتُوبُ اِلَيْكَ مِنَ الْمَعَاصِيُ لِا ٱرْجِعُ اِلْيُهَااَبِدًا. اَللَّهُمَّ مَغُفِرَ تُكَ اَوْسَعُ مِنُ ذُنُوُ بِي وَرَحُمَتُكَ اَرْجِيٰ عِنْدِي مِنْ عَمَلِيُ.

ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفُوَ فَاعُفُ عَنَّايَا كَرِيْمُ.

ا الله میں تیری جناب میں اپنی تمام نافر مانیوں سے تو بہ کرتا ہوں، اب بھی چراییا نہیں کروں گا، اے الله تیری بخشش میری گناہوں سے کہیں زیادہ گنجائش رکھتی ہےاور تیری رحت میر مے مملوں سے کہیں زیادہ امید کے لائق ہے۔اےاللہ تو بڑی بخشش کرنے والا ہے تو معاف کرنا پیند کرتا ہے۔الہذا ہم سب کومعاف

﴿ ٱللَّهُمَّ اِنِّي ٱسُئُلُکَ عِيْشَتَةً نَقِيَّةً وَمِيْتَةً سَويَّةً وَمَرَدًا غَيْر

مَخُزِيٍّ وَ لاَفَاضِح.

اےاللّٰدیمیں تجھے سے صافّ زندگی اورآ سان موت اور ایک لوٹنے کی جگہ جیا ہتا ہوں جہاں نہ رسوائی ہونہ

﴿ ٱللَّهُمَّ طُهِّرُقَلُبِي مِنَ النَّفَاقِ وَعَمَلِيُ مِنَ الرَّيَاءِ وَلِسَانِيُ مِنَ الْكِذُب وَعَيْنِيُ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّك تَعُلُمُ حَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَاتُخُفِي

( اےاللّٰہ میرادل یاک کردے نفاق سےاور میراعمل ریاء سے،اور میری زبان جھوٹ سےاور میری آنکھ خیانت ہے، کیوں کہ تو خوب جانتا ہے آئکھوں کی چوری اور جوسینوں میں چھیا ہواہے )

﴿ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَ اِلَّيْكَ الْمُشْتَكْيِ وَ بِكَ الْمُسْتَغَاثُ وَ



# أنُتَ الْمُسْتَعَانُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

(ا \_ الله! تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، اور تیری ہی طرف شکایت جاتی ہے اور تیجھ ہی سے فریاد کی جاتی ہے، اور تیزی ہی طرف شکایت جاتی ہے مار الله بلندوعظمت والے جاتی ہے، اور کوئی طقت وقوت نہیں ہے مگر الله بلندوعظمت والے ہی ہے )

### ملكنت

